

لَقِيدَنَّ أَشَدَّ التَّالِسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ اَمَنُوا الْمُهُوَدَ ثُمُّ الِي المِيان كاسب سے بڑا وشن يموُدكو بارُ سُطِّقًا

فضئيلتِ والمصرة فلسطرودم بين معرض اوردن

تاریخی پین نظر، بائی کزارا وسیئونیت کے مظام و کوئر عزام کی تفصیلات شیش ایک شم کشا کہا ب

> ؾٳڽ؞ڹۺ ۘڂٳڣۣڟ<u>ۼؖڮڸۺڂڨٛڒٳۿؚ</u>ڵ





Personal

#### بخرعوق اشاعت برائيه حاوالمتسلام محوظ مي



مِيمَ أَرْض : بِاسْتُ مِن 22743 الرّياض:11416 مؤى وب فوك: 4021659 - 4033962 الرّياض:009661) فيكس :4021659 فوك: 4614483 - 4033962 كب شاب فوك ولكن :4614483 كب شاب فوك ولكن :4614483

> چەرەنىل دىچىكى : 6807752 اگېرنىل: 8692900 ئىجى: 60097151 شارىرنىل : 5632623 ئىيكى : 5632624 (009716)

پاکستان : ﴿ 50 وَاوْرَالَ زُوراً ﴾ له او کافئ لاجر فرن 7232400 - 7240024 (0092 42) محیمی :735407 [ایکشینی: 735407] ﴿ رَمَانَ وَکُونِ مِنْ مُرْمِينَ الْوُرْوَارُور فون 7120034 فیکس: 7320703

نندك قول: 5202666 فيمكن : 5217645 (8044 208) نيوش قول: 7220419 (801 718) يويش نوك : 7220419 (801 718) Website: http://www.dar-us-salam.com

> تعداد ، 1100 إركيش : جنوري 2002 معني : المنطق المهر إلى البرر فوك 7240024

## فهرست مضامين

| 33 | الحافظ عبدالغنى بن عبدالواحد المقدى رحمه الله |      | حيميه اوّل:                             |
|----|-----------------------------------------------|------|-----------------------------------------|
| 34 | امام ابن فلح المقدى رحمه الله                 | 16   | شام فلسطين اوربيت المقدس كي فضيلت       |
| 34 | امام احد بن حسين الرملي رحمه الله             |      | شام فلسطين اوربيت المقدس كي فضيلت       |
| 34 | امام علاءالدين المرداوي رحمها لله             | 17   | (قرآنی آیات میں)                        |
|    | حيصته دوم:                                    |      | شام فلسطين اوربيت المقدس كي فضيلت       |
| 35 | مسجداقصلي                                     | 22   | (احادیث رسول میں)                       |
| 36 | معجداتصیٰ کے فضائل                            | 22   | شام پرفرشتوں کی گرانی                   |
| 36 | دوسری منجد                                    | 23   | شام میں برکت                            |
| 36 | قبلئة اول                                     | 23   | اہل شام اللہ کی حفاظت میں               |
| 36 | معجداقصیٰ اوراسکا گر دونواح مبارک ہے          | 24   | الل شام سب سے اچھے لوگ                  |
| 37 | مسجداقضي اورمعراج                             | 25   | الل شام ك ذريع دين اسلام كي نصرت        |
| 39 | مسجداقصني اورشتر رحال                         | 25 , | سرز مین شام ایمان والوں کی آخری پناه گا |
|    | جن صحابه کرام تفایلتان نے مسجد اقصلی کی       | 27   | شام میں مزول عیسیٰ علاقط                |
| 39 | طرف هتر رحال کیا                              | 27   | مویٰ علیظ کی دعا                        |
| 40 | ابوعبيدة بن الجراح شئالله                     | 28   | ببيت المقدس اورطا ئفه منصوره            |
| 40 | بلال بن رباح مئي الأبو                        | 29   | بيت المقدل سرزمين محشر                  |
| 40 | معاذبن جبل منئاطيئه                           | 30   | سرزمين فلسطين اورانبياء فتلطفهم         |
|    | خالد بن وليد' عبد الله بن سلام اور            | 32   | سرزمين فلسطين اورخون شهداء              |
| 40 | ا بو ہر بر ہ تفاملنتی                         | 33   | سرزمين فلسطين اورعلماء                  |
| 40 | عباده بن الصامت تنى مذهز                      | 33   | امام محمر بن ادريس الشافعي رحمه الله    |
|    |                                               |      |                                         |

| تميم بن اوس الداري شئاط م             |
|---------------------------------------|
| عبدالله بن عمر شأهنا                  |
| البوريحانه تأيانيفو                   |
| شدادېن اوس ښي ناه تر 40               |
| مىجدانصىٰ مىں نماز كى نضيات 41        |
| مىجداقصىٰ مىں د جال كا داخلەمنوع 42   |
| کیامبحداثصیٰ" حرم" ہے؟                |
| مجدافقٹی سب سے پہلے س نے تعمیر کی؟ 43 |
| مىجداقصىٰ كى تقمير مختلف ادوار يى 49  |
| عهدِ فارو تي ميں 49                   |
| عبد بنواميه يين 49                    |
| عبد بنوعباس ميں 49                    |
| عبدِ فاطمی میں 49                     |
| صليبي دوريس 50                        |
| عبد الوبي ميس 50                      |
| عبد مملوک میں 51                      |
| عبدعثان ميں 51                        |
| برطانوی دورِ حکومت میں 51             |
| صهیونی دور میں 52                     |
| مجدانصلی کے اندر کیا کھے؟             |
| مجداتضلی کی حدود 53                   |
| قبة الصخرة 53                         |
|                                       |

| /,                                           |                                      |    |
|----------------------------------------------|--------------------------------------|----|
| يبود كيعض برياد صاف قرآن ميس 74              | جنگ کی آگ بھڑ کا نااور نساد پھیلا نا | 80 |
| اللہ کی ہےاد ہی اور اس کے متعلق تو ہین 74    | وين كاندا ق الزانا                   | 80 |
| آميز كلمات                                   | یبود یوں کی مثال گدھے کی تی ہے       | 81 |
| حضرت محمد منافیظم کی بے ادبی اور ان 74       | قوم يبود پرالله كاعذاب               | 81 |
| کے متعلق تو بین آمیز کلمات                   | ذلت ومسكنت ادرغضب اللبي              | 81 |
| الله کی آیات سے کفراور انبیاء میلانظیم 75    | الله کی لعنت                         | 82 |
| كآئل                                         | قیامت تک الله کی پکڑ                 | 82 |
| البي فيصله سے اعراض 75                       | ونیا میں ذلت ورسوائی اور آخرت میں    | 82 |
| عهد نشخنی 75                                 | عذاب عظيم                            |    |
| كلام الله مين تريف                           | دل پقر بنادیے                        | 83 |
| معا ندانه روبي                               | دلول پرمېر ثبت کردي                  | 83 |
| تکبر 77                                      | یا جمی <i>عد</i> اوت                 | 83 |
| حد 77                                        | قومِ يہودمسلمانوں کی بدترین دشمن     | 83 |
| حق وباطل كوباهم خلط ملط كرنااور حق چھپانا 78 | يېود كود وست مت بناؤ                 | 84 |
| دهو که دې تا                                 | يبود کی خواهشات کی پيروی مت کرو      | 85 |
| او ہام وخرا فات اور طاغوت پرائیان 78         | قوم يبوداسلام سےاوائل ميں            | 85 |
| ظلم کرنا ،سودی لین دین کرنا اورلوگوں کا 79   | ابوعفك كاقتل                         | 86 |
| مال نا جائز طور برِ کھا نا                   | بنوقديقاع كى جلاوطني                 | 87 |
| برائی ہے منع نہ کرنا 79                      | كعب بن اشرف كآقل                     | 88 |
| كافرون سےدوئ 79                              | بنونضير کی جلاوطنی                   | 89 |
| منافقت 80                                    | بنوقر يظه كاعبرتناك انعجام           | 90 |
| حرام خوری                                    | ابورا فغ كاقتل                       | 93 |
|                                              |                                      |    |

| فهر شت مضامن                              |                                       | <u> </u> |
|-------------------------------------------|---------------------------------------|----------|
| خيبر سازشون کا گڙھ                        | برائیوں سے پر ہیز کیا جائے 22         | 122      |
| زہریلا گوشت 96                            | توت تیار کی جائے 24                   | 124      |
| فدک اور وادی القری کے یہود 96             | سابقه غلطیاں پھر نہ دہرائی جائیں 🛚 25 | 125      |
| فلطين اوريبوو (محقرتارغ) 97               | یہود یوں کے عبرتناک انجام کے متعلق 29 | 129      |
| بيت المقدس ادريبود 102                    | قرآن دسنت میں خوشخبری                 |          |
| بیت المقدس کو بیبودی شهر قرار دینے کی 102 | حصه پنجم:                             |          |
| كوششين                                    | يبود-اقتدار مصرے قيام اسرائيل تک 32   | 132      |
| بيت المقدس مل يبودي آبادي 105             | <del>حصه ششم</del> :                  |          |
| مجداقصی کوگرانے کی یہودی کوششیں 105       | فرنگ کی رگ جان پنجہ یہود میں 41       | 141      |
| ایک خطرناک اقدام 108                      | حصه هفتم:                             |          |
| مبجداتفنی پریبودی زیادتیاں 109            | گزشتها یک صدی کی جنگیں 45             | 145      |
| چندشبهات اوران کے جوابات 112              |                                       |          |
| حصرات انبیاء کے درثاء کون؟ 112            |                                       |          |
| ظاصة كلام 113                             | <b>*</b>                              |          |
| کیایہوں یعقوب علیظ کیسل سے بیں؟ 113       |                                       |          |
| كيالله في سرزمين فلسطين كي وراشت كا 114   |                                       |          |
| يبود يون ے وعده كيا تھا؟                  |                                       |          |
| كيامبحدانصلٰ"بيكل سليمانی" كی جگه پر 116  |                                       |          |
| بائی گئ ہے؟                               |                                       |          |
| كيا يېودى الله كى پېنديده قوم ېين؟ 120    |                                       |          |
| بيت المقدل كسير آزاد بوگا؟ 120            |                                       |          |
| دین تعلیمات رسختی ہے عمل کیا جائے 120     |                                       |          |
|                                           |                                       |          |

## عرض ناشر 🗼

بیسویں *صدی کے حادثات وسانحات میں سب سے بڑا سانح* مسئلہ فلسطین ہے۔ یہود و نصاریٰ نے بیستلہ پیدا کر کے کویا عالم اسلام کے دل میں خنج گھونی رکھا ہے۔ یہود صدیوں مغضوب زمانہ رہے تھے اور مسیمیان بورپ نے قرون وسطی میں ان بربھی رو نکٹے کھڑے کر دینے والے مظالم ڈھائے تھے۔ بیسویں صدی کے آغاز میں یبودیوں اور عیسائیوں میں مسلمانوں کے خلاف گھ جوڑ ہو گیا اور پہلی عالمی جنگ میں صہیونی یبودیوں نے اپنی بے پایاں دولت برطاندے لیے جنگی وسائل فراہم کرنے میں جھونک دی ادراس کے عوض اعلان بالفور کی شکل میں ارض فلسطین میں یہود بول کی آباد کاری اور ایک یہودی مملکت کے قیام کا عبد لے لیا۔اس خفیہ گھ جوڑ کے مطابق برطانیہ نے فلسطین پر قبضہ جمانے کے بعد پورپی یہودیوں کو فلطین میں ہانے کا اہتمام کیا اور آخر کار ۱۹۳۸ء میں اسرائیل کا قیام عمل میں آگیا۔ پورپ ہے آئے ہوئے غاصب بہودیوں نے ہزاروں سال سے فلسطین میں آباد فلسطینیوں کوان کی زمینوں اور جائیدادوں ہے بے دخل کر کے انھیں کیمپوں میں نہایت ابتر حالت میں زندگی بسر كرنے يرمجوركرديا۔اورتاريخ كى ستم ظريفي بيہ كدوہ نام نہاد" اقوام متحدہ" جس كا قيام دوسری جنگ عظیم کے بعداس لیے عمل میں لا پا گیا تھا کہ قوموں کے باہمی تناز عات کا منصفانہ حل بیش کرے اور عالمی جنگوں جیسی خوزیزی دوبارہ نہ ہونے پائے اسی اقوام متحدہ نے صریحاً وهاندلی کی ادر یبود ونصاری کی خفیه پخت و یز کے مطابق شرق اوسط میں ایک مستقل نزاع اور خوزیزی کی بنیادر کھ دی۔ یہودتقریبا تین ہزارسال پیلے فلسطین میں آباد ہوئے اور پچھ مرصے کے لیے حکمران رہے تھے۔شالی فلسطین بران کا قبضہ زیادہ سے زیادہ چاریا کچ سوسال رہاتھا اور جوبی فلسطین میں میہ تھ نوسوسال آبادرہے تھے جبکہ عرب قبائل دواڑھائی ہزارسال سے

فلسطین میں آباد چلے آرہے تھے گریہود ونصاری کی بنا کردہ 'اقوام متحدہ'نے یہود کاحق فائق گردانا اور انھیں فلسطین میں اپنی مملکت قائم کرنے کی اجازت دیتے ہوئے ارضِ فلسطین کو یہود یوں اور عربوں میں تقلیم کر دیا۔ پھراس تقلیم میں بھی صریحاً ناانصافی کی گئی۔ اقوام متحدہ کی جزل آسبلی نے قرار دادِ تقلیم منظور کرتے ہوئے ساڑھے بارہ لاکھ فلسطینی عربوں کے لیے تو فلسطین کا ۲۵ فیصد رقبہ مخصوص کیا گر چھ لاکھ یہود یوں کو ۵۵ فیصد علاقہ بخش دیا اور ظالم و جارح یہود یوں نے دوران فلسطین کا ۲۵ فیصد تک بیود یوں نے ای پر اکتفانہ کیا بلکہ پہلی عرب اسرائیل جنگ کے دوران فلسطین اور بیت المقدی رقبہ بتھیا لیا اور پھرانیس برس بعد تیسری عرب اسرائیل کی جنگ میں پورافلسطین اور بیت المقدی یہود یوں کے تبلط میں چیا گیا۔

اس شرمناک دھاند لی کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی۔ گزشتہ نصف صدی کے دوران اسرائیلی یہودیوں کی جار ھاندگار دوائیوں اور جنگوں میں ہزاروں لاکھوں فلسطینی مسلمان شہید فرخی یا بے گھر ہو چکے ہیں اور لاکھوں افراد مقبوضہ فلسطین کے اندریا آس پاس کے ملکوں میں کیمپوں کے اندر قابل رخم ھالت میں زندگی بسر کررہے ہیں اور اقوام متحدہ اور اس کے کرتا دھرتا امریکہ دوریوں کے ممالک یہودیوں کے سر پرست اور بشتیان سنے ہوئے ہیں۔

اسرائیل ایک توسیع پسند ملک ہے وہ اپنی حدود کومصرے عراق اور مدینه منورہ سمیت حجاز تک بچیلانا جاہتا ہے اس کیے اسرائیلی پارلیمنٹ کی عمارت کی پیشانی پریدالفاظ کندہ ہیں: ''اے اسرائیل! تیری حدین نیل نے فرات تک ہیں۔'' یہودیوں کے اس مکروہ منصوبے کے باوجود مسلمانوں کی آئیسی کہ کھلیں گی؟

ستم یہ ہے کہ بچین چھین اسلامی مما لک خواب غفلت میں بڑے ہیں اور کسی کواحساس نہیں کہان کے بھائی فلسطینی مسلمان یہودیوں کے اِنھوں بے پناہ مصائب برداشت کر رہے ہیں نیز بیت المقدس یہودیوں کے غاصانہ کنٹرول میں ہے جبکہ وہاں معجد اقصیٰ بھی ہے جو مسلمانوں کا قبلۂ اوّل ہے اور یہودیوں نے اسے مسارکر کے وہاں بیکل سلیمانی از سرنوتقیر کرنے کا تہد کر رکھا ہے جسے پہلی صدی عیسوی میں بت پرست رومیوں نے مسارکر دیا تھا۔ دس سال پہلے ظالم بھارتی ہندوؤں نے اجودھیا میں تاریخی بابری مسجد شہید کر دی عال ہی میں افغانستان میں سیننگڑوں مساجد امریکیوں اور برطانویوں کے جارجانہ حملے اور بے پناہ بمباری میں شہید کردی تو یہ میں شہید کردی تو یہ علی شہید کردی تو یہ عالم اسلام کا بے پناہ نقصان ہوگا جس کی تلانی بھی نہ ہو سکے گی۔

عالم اسلام کوخواب غفلت سے جگانے اور مسکلہ فلسطین کو اجاگر کرنے کے لیے جمعیۃ التراث الاسلامی کویت نے ایک ڈیڑھ سال پہلے'' ہفتہ اتصلیٰ' منایا' مسکلہ فلسطین پر لیکچرز کا اہتمام کیا اور بیت المقدس پر مطبوع لڑیچر تقسیم کیا۔اس لٹریچر کا ایک نسخہ حافظ محمہ اسحاق کو ملا تو انھوں نے اسے مفید پاکراُردو میں ڈھا لئے کا بیڑ ااٹھایا تا کہ غیرع بی دان حضرات بھی اس مسکلہ سے آگاہ ہو سکیں۔ ہمارے ادارے کے ریسرج فیلومولا ناشفیق الرحمٰن فرخ نے اُردومو و دے پرنظر ثانی اور تاریخ دان محسن فارانی نے کتاب پر نظر ثانی اور تھیج و تخریخ کا فریفیہ اوا کیا اور معروف صحافی اور تاریخ دان محسہ نجم محسہ شخم اور نظر ثالث ڈالنے کے علاوہ اس کے آخر میں تاریخی نوعیت کے تین ابواب (حصہ نجم محسہ شخم اور حصہ فقم) تحریر کے مسکلہ فلسطین کے ان گوشوں کو تشت ازبام کیا ہے جوعوام الناس کی نظروں سے بالعموم ادبھل رہے ہیں۔ہم ان سب محترم بھائیوں کے بے حدممنون ہیں جضوں نے اس سے بالعموم ادبھل رہے ہیں۔ہم ان سب محترم بھائیوں کے بے حدممنون ہیں جضوں نے اس کتاب کی تالیف و تدوین میں حصہ لیا اور اس کی طباعت واشاعت میں محدوم عاون ثابت ہوئے۔

کتاب کی تالیف و تدوین میں حصہ لیا اور اس کی طباعت واشاعت میں محدوم عاون ثابت ہوئے۔

کتاب کی تالیف و تدوین میں حصہ لیا اور اس کی طباعت واشاعت میں محدوم عاون ثابت ہوئے۔

کتاب کی تالیف و تدوین میں حصہ لیا اور اس کی طباعت واشاعت میں محدوم عاون ثابت ہوئے۔

خادم كتاب وسُمَّت

عبدالمالك مجاهد

مدمري: دارالسلام الرياض- لا مور

### مُقتَكَمِّت

یہ ۲۸ ستبر ۲۰۰۰ء کا دن تھا جب ایک انتہا پہندیبودی لیڈر' ابریل شیرون' (موجودہ اسرائیلی وزیرِ اعظم) بزاروں یہودی فوجیوں کے حصار میں مسلمانوں کے قبلۂ اول' دمسجداقصیٰ' میں داخل ہوا اور پوری دیدہ دلیری ہے اس کا تقدس پامال کیا ،اس پر فلسطینی مسلمانوں کی دینی غیرت جاگ اُٹھی ،اور انھوں نے اس مقدس سرز مین کی بے حرمتی کے خلاف صدائے احتجاج بلندگی ، یہودی فوجیوں نے ان پر گولی چلا دی جس سے متعدد فلسطینی مسلمان جامِ شہادت نوش کر گئے اور بیسیوں کی تعداد میں زخی ہوگئے۔

اس واقعہ کے پیش آنے کے بعد ہے اب تک فلسطینیوں اور یہود ہوں کے درمیان مسلسل جنگ جاری ہے ، ذرائع ابلاغ کی اطلاعات کے مطابق اب تک کوئی سات سو ہے زیادہ مسلمان شہید اور پندرہ ہزار ہے زائد زخمی ہو چکے ہیں ، ایک طرف نہیج مسلمان ہیں اور دوسری طرف جدید ترین اسلحہ ہے لیس یہودی فوج ، جو کہ بیت المقدس ، الخلیل ، غز ۃ اور رام اللہ جیسے اہم شہروں پر مسلسل بمباری کر رہی ہے ، ب گناہ مسلمان شبید ہور ہے ہیں ، جہاد میں برسر پر کیار متعد والسطینی تظیموں کے دفاتر اور دینی مراکز کو صفحہ بستی ہے مثایا جارہا ہے ۔ اگر فلسطینی مشلموں کے دفاتر اور دینی مراکز کو صفحہ بستی ہے مثایا جارہا ہے ۔ اگر فلسطینی سنگ باری کرتے ہیں تو اس کے جواب میں کلاشنگوف چتی ہے ، راکٹ برتے ہیں ، مخصوص سنگ باری کرتے ہیں تو اس کے جواب میں کلاشنگوف چتی ہے ، راکٹ برتے ہیں ، مخصوص نشانوں پر میزاکل سیسنگ جاتے ہیں اور ایسا خطر ناک اسلحہ آگ اگلے لگت ہے بس کا شہری آ بادی میں استعال ہیں الاقوامی قانون کے مطابق ممنوع ہے ۔ بیسب پچھ آخر کس جرم کی پادا ش میں ہورہا ہے ؟ کیا اپنی جان ، عزت ، زمین اور مقامات و مقدسہ کا دفاع کرنا جرم ہے ؟ کیا اپنی عصب شدہ اراضی کی والی اور ایک آزاداورخود مخار ریاست کے قیام کا مطالبہ کرنا ایسا عگین غصب شدہ اراضی کی والی اور ایک آزاداورخود مخار ریاست کے قیام کا مطالبہ کرنا ایسا عگین

جرم ہے کہ مطالبہ کرنے والے نہتے مسلمانوں کا گلا گھونٹنا اور انھیں نیست ونابود کرنا ضروری ہو

گیا ہے؟ جو پچھ لسطینی مسلمانوں پر بیت ربی ہورجس انداز سے ان پر عرصۂ حیات تنگ کیا
جارہا ہے کیا اس سے انسانی حقوق کی خلاف ورزی نہیں ہور ہی؟ کہاں ہیں انسانی حقوق کے
دعویدار؟ کیافلسطینی مسلمانوں کوان حقوق ہے محروم نہیں کیا جارہا جن کی پاسداری کاوہ ڈھنڈووا
پیٹتے ہیں؟ کی کاضمیر مردہ ہو چکا ہوتو اور بات ہے ورنہ دنیا بھر کے ذرائع ابلاغ فلسطین میں
ہونے والے ان اندو بناک مظالم کا تذکرہ کررہے ہیں جنہیں سن کر کلیجہ منہ کوآتا ہے اوررو تکئے
کھڑے ہوجاتے ہیں اس کے باوجود انسانی حقوق کے ڈھنڈورچیوں کا خاموش رہنا اور
اسرائیلی مظالم کے خلاف آواز بلندنہ کرنا منافقت نہیں تو اور کیا ہے؟

پھروہ جومسلمانوں کو'' دہشت گرد'' باور کراتے ادراس کے متعلق خوب پروپیگندہ کرتے ہیں' کیا اضیں اسرائیل'' دہشت گردی'' نظر نہیں آتی ؟ ان کی زبانوں پر تالے کیوں لگ گئے ہیں؟ انسانیت کے خلاف ہونے والی اس بدترین'' دہشت گردی'' پر ان کاضمیر کیوں نہیں بیدار ہوتا؟

اگر مشرقی ''تیمور'' کے سیحی باشندے آزاد ریاست کا مطالبہ کریں تو عالمی طاقتیں فورآ حرکت میں آجا نیں اور ہفتہ عشرہ میں ریفرنڈ معمل میں آجائے اور بالآ خرایک آزاد ریاست کا اعلان بھی کردیا جائے!! اور یہی مطالبہ اگر فلسطینی باشندے کریں تو کس کے کانوں پر جوں تک نندر ینگے!! اور یہی مطالبہ بوسنیا ، کوسودااور کشمیر کے مسلمان بھی کر رہے ہیں لیکن عالمی طاقتوں نندرینگے!! اور یہی مطالبہ بوسنیا ، کوسودااور کشمیر کے مسلمان بھی کر رہے ہیں لیکن عالمی طاقتوں نے چپ سادھ رکھی ہے ۔ ... پھرید دور خی پالیسی کیوں ہے؟ دراص ان تمام سوالوں کا جواب القدرب العزت نے بہت پہلے ہی دے رکھا ہے:

﴿ وَمَا نَقَمُواْ مِنْهُمْ إِلَّا آن يُوْمِنُواْ مِاللَّهِ اَلْعَزِيزِ اَلْحَمِيدِ ﴿ ﴾ (البروج ٨/٨) "ان صرف اس بات كالنقام لياجار با بحكروه غالب اورتعريف كالآل الله پر ايمان لائے بن!"

''اسرائیلی دہشت گردی'' کے متعلق عالمی طاقتوں کی بیدمنافقانہ پالیس مستقل نوعیت کی ب اور بیکوئی جیرت کی بات بھی نہیں کیونکہ اسرائیلی دہشت گرد یہودی ہیں اور ایک قرآنی آیت کےمطابق یبودی مسلمانوں کے'' برترین دشمن'' بین'اور اَلْسُکْ فَسرُ مِسلَّةُ وَاحِدَةٌ کے تحت مسلم مشنی ہر کا فر کے دل میں موجود ہے ،خواہ وہ یہودی ہویا عیسائی ، ہندو ہویا کوئی اور ، بلکہ اللہ تَعَالَىٰ كَفرمان ﴿ وَإِنْ نُصِبُهُمُ سَيِّئَةً يَقُرَحُوا بِهَا ﴾ (آل عمران. ٢٠/٣) سي توحقيقت کھل کرسا ہے آجاتی ہے کہ مسلمانوں پراگر کوئی مصیبت نازل ہوتی ہےتو دنیا بھر کے کفار بغیس بجاتے اورخوشیاں مناتے ہیں۔انسانی حقوق اور عالمی امن وسلامتی کے متعلق کا فروں کی دورخی پالیسی تو عیال ہے لیکن جو چیز سمجھ ہے بالا ہے اور جس پر دل خون کے آنسورو تاہے وہ مسلمانان عالم کی بے حس ہے!! کیونکہ اینے مظلوم بھائیوں کی مدد کیلئے خودمسلمانوں نے بھی سوائے احتجاج اورمظا ہروں کے کچھنیں کیا ، جبکہ رسول اللہ عَنْ يُؤْمِّ نے تمام مومنوں کو ایک جسم کی مانند قرار دیا ہے اس کا ایک عضو بیار ہوتو سرراجسم اس کی وجہ ہے بے قرار ہوجاتا ہے، اور آج عالم اسلام کے جسم پرایک نہیں بے شارزخم لگ چکے ہیں ،خونِ مسلم اس قدر ارز ال ہو چکا ہے کہ یانی کی طرح بہدرہا ہے اور زخم خور دہ جسم سکیاں لے لے کررور ہاہے 💎 کہاں ہیں وہ اہل ایمان جومظلوم عالم اسلام کوظلم ہے نجات دلانے کیلئے بے قرار ہوں؟

ایک تو اینے مظلوم بھائیوں کے متعلق مسمانانِ عالم کا بیافسوسناک رویہ ہے اور دوسرا پلید

یبود نوں کے ہاتھوں'' بیت المقدل'' اور'' مسجد اقصیٰ' کی آئے دن ہے حرمتی اور اے در پیش

منگین خطرات کے ہارے میں ان کی المناک خاموثی اور غیر ذمہ دارانہ پابیس ہے وہ مجد
اقصیٰ جو مسلمانوں کا قبلۂ اول ہے ، اور جہاں سے رسول اکرم من ﷺ کومعراج کرایہ گیا،
اور جہاں آپ سُلِی ﷺ نے انبیاء کی امامت کرائی ، اور جے القدرب العزت نے ''برکت'' قرار دیا ، اور جہاں کی طرف حضرت ابراہیم
دیا ، اور وہ بیت المقدس کہ جہاں متعدوا نبیاء مبعوث ہوئے ، اور جس کی طرف حضرت ابراہیم

ظیل الله عَلِيْكَ في جمرت كى ، اورجس میں دفن ہونے كيلئے حضرت موى كليم الله عَلَيْكَ في وعا كى ، اور جے رسول الله مَنْ الْقِيْمَ في "سرزمين محشر" قرار ديا ... اس ميں آج ناپاك يبودى وندناتے پھررہے ہیں، بے گناہ مسلمانوں كاخون بہارہے ہیں اور اسے صفیر ہستی سے منا دینے كے دريے ہیں!!

کیا مسلمانوں کے پاس اپنے قبلۂ اول اور اپنی اس مقدس اور بابرکت زمین کی حفاظت اور اس کے دفاع کیلئے بیسہ اور اسلی نہیں؟ اور کیاان کی تعداداس قدر کم ہے کہ وہ انسانیت کا منہ چڑانے والے ان دہشت گرد کا فروں کا مقابلہ کرنے کے قابل نہیں رہے؟ کیا وہ اسنے بہس اور عاجز ہو چکے ہیں کہ اپنے مقامات مقدسہ کے تحفظ اور مظلوم مسلمہ نوں کی مدد کیلئے محش میانات داغنے اور صرف مطالبے کرنے کے سوا کچھنیں کر سکتے ؟

اکتوبرہ ۲۰۰۰ء بیں قاہرہ بیں عرب سربراہ کا نفرنس ہوئی ، اسرائیل کی ندمت کی گئ احتجاج کیا گیا، اور قرار دادیں پاس کی گئیں ۔ پھر دوجہ بیں مسلما نان عالم کے زعاء جمع ہوئے وہاں بھی ندمت ، احتجاج اور قرار دادول کے سوا کچھ نہ ہوا ۔ . . ، رچ ۱۰۰۱ء بیں اردون کے دار الحکومت عمان بیں عرب سربراہان ایک بار پھر جمع ہوئے اور اس بیں بھی سوائے قرار داد فدمت کے پھھ پاس نہ ہوا، ہاں ان کا نفرنسوں بیں ایک شبت قدم بیا تھایا گیا کہ اسطینی شہداء کے ورثاء کی مالی احداد اور مج بدین فلسطینی شہداء کے ورثاء کی مالی احداد اور مج بدین فلسطین کیلئے دس ملین ڈالرا کھے کرنے کی تجویز پاس کی گئی ، اور اس سطیلے بیں سعودیہ نے اس رقم کا چوتھا حصد ادا کرنے کی پیش کش کی ، پھر کو بیت نے ایک الکھ سلیلے بیں سمودیہ نے اس رقم کا چوتھا حصد ادا کرنے کی پیش کش کی ، پھر کو بیت نے ایک الکھ بہت بچس ہزار ڈالر اور اتنی بی رقم متحدہ عرب امارات نے بھی ادا کرنے کا اعلان کیا ، یہ ایک بہت بچس فیصلہ تھا لیکن سے کانی نہیں کیونکہ فلسطینیوں پر ہونے والے مظالم تا حال جاری ہیں ، اور مجد اقصی کو در چیش خطرات بھی ابھی تک نہیں ٹیل ، بلکہ ان دونوں کا نفرنسوں کے بعد اسرائیلی دہشت گردی ہیں کمی کے بجائے اض فہ بی ہوا ہے' خاص طور پر فروری ایں ہیں ایر بل

شیرون نے وزیر اعظم منتخب ہونے کے بعد مارچ میں اپنا منصب سنجالاتو اسرائیلیوں سے وعدہ کیا کہا ہےصرف سودن دے دیے جائیں جن میں وہ فلسطینیوں کوسیق سکھا دے گا! چنانچہاں کے بعد کے واقعات نے ٹابت کردیا ہے کہ شیرون فلسطینیوں کا صفایا کردینے برتلا ہوا ہے اور امن وسلامتی کیلئے قطعی طور پر شجیدہ نہیں ، اس دوران لبنان میں شام کے فوجی اڈے پر بمباری کی گئی ، اور ۱۸مئ کو اسرائیل کے ایف سوالے طیہ رول کی جانب سے فلسطینی علاقوں کو وحشیا نہ طور پرنش نہ بنایا گیا' شیرون کے سودن گذر جانے کے بعد بھی جب فلسطین کی تحریب انتفاضہ اقسلی میں کوئی کی واقع نہیں ہوئی تو اب خفت کے مارے اس بد بخت نے فلسطینیوں کے گھروں کو منہدم کرنا شروع کرویا ہے اور عالم سلام کو چینج کرتے ہوئے اس نے کہا ہے کہ آیندہ سالوں میں فلسطین کی سرز مین پر مزید ایک ملین یہودیوں کو آباد کیا جائے گا۔اس کا واضح مطب یہ ہے كهاس مسئلے كاحل كانفرنسيں منعقد كرنا ورقر ارداديں پاس كرنانبيں ،اب اس كاوقت گذر چكا، اب تواس ہیمیت کے خاتمے اور بیت المقدس کو یہود بول کے قبضے سے آزاد کرانے کیلیے فوری عملی اور مؤثر اقد اما*ت کرنے کی ضرورت ہے۔اس ب*ات کا احساس نہصرفعرب راہنماؤں کو بلكه عالم اسلام كيتمام ذمه دارول كوبونا حيائة كيونكه "بيت المقدل" صرف عربول كانهيل ونيا کے سب مسلمانوں کا ہے،ادراس کے ایک ایک انچ کا دفاع کرنا ،اسے نایاک یہودیوں کے چنگل ہے آزاد کرانا اوراس کی اسلامی حیثیت کو بحال کرانا ہرمسلمان کا دینی فریضہ ہے، اور شاید اب عرب بھی آ ہستہ آ ہستہ اس بات کا احساس کرنے لگے ہیں چنانچہ ایک خوش آ کند خبریہ ہے کہ قاہرہ میں عرب وزرائے خارجہ نے اسرائیل کے ساتھ تمام سیاسی تعبقات ختم کردینے کی تجویزیاس کی ہے ... اب آگے آگے دیکھے ہوتا ہے کیا!

نومبر ۲۰۰۰ء مین 'جمعیة إحیاء التراث الإسلامی كویت ''ف (بیت المقدس امارا ب ) كعنوان كتحت دوسرا' (مفته اقعلی 'منایا، جس میں مجد اقعلی کی فضیلت، تاریخ اور اس کے خلاف یہودی سازشوں پر متعدد یکچرز دیے گئے ، نیزاس کے بارے میں ایک تصویری نمائش کا اہتمام کیا گیا ' اور فضائل بیت المقدس کے متعلق لٹریچر بھی تقسیم کیا گیا ' سواللہ رب العزت جمعیة إحیاء التراث الإسلامی کے ذمہ داروں کو جزائے خیر دے جنھوں نے اس اہم مسئلے کو کویت کی سرزمین پرایک بار پھرزندہ کرکے احساس ذمہ داری کا ثبوت فراہم کیا ہے۔

ای طرح محترم جناب عارف جاوید محدی صاحب کوبھی اللہ جزائے فیرعط کر ہے جضول نے اس لئر پچرکا ایک نسخہ مجھ تک بھی پہنچایا میں نے اسے پڑھا تو بہت ہی مفید پایا۔ چونکہ اردو زبان میں میری معلومات کے مطابق اس طرح کا لئر پچرموجود نہیں تھا اس لئے میں نے سوچا کہ اس کواختصار کے ساتھ اردوزبان میں منتقل کر دیا جائے تا کہ عربی زبان سے نا آشنا لوگ بھی اس اہم مسئے میں آگا ہی حاصل کر کمیں ۔ پھر پچھا اور کتا ہیں بھی مجھے اس موضوع پرل گئیں ، جن سے اہم مسئے میں آگا ہی حاصل کر کمیں ۔ پھر پچھا اور کتا ہیں بھی مجھے اس موضوع پرل گئیں ، جن سے میں نے اس کتا بچ کی تیاری میں استفادہ کیا ہے خاص طور پر یہود کے متعلقہ مباحث میں ۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ میری اس ادنی می کاوش کوقبول فرمائے اور مسلمانوں کے قبلۂ اول کو آزاد اور دنیا بھر کے مظلوم مسلمانوں کی مدوفرمائے ۔ آمیسن .

میں آخر میں اللہ رب اسعزت کا شکر بجالاتا ہوں کہ صرف اس کی توفیق سے بیداد نیا تی کوشش عمل میں آئی ، پھر دارالسلام یا ہور کے مینجر جناب حافظ عبدالعظیم صاحب کا بھی شکر گزار ہوں جن کی ذاتی دلچیہی اورخصوصی اہتمام کی بناء پر بیر کتاب زیو رطبع سے آ راستہ ہوسکی اور اس طرح برادرم جناب مولا ناشفیق الرحن فرخ صاحب کا بھی نند دل سے ممنون ہوں کہ انہوں نے اس کتاب پرنظر نانی فرمائی اس کے مراجع وحوالہ جات میں تھیجے اور کئی اہم اضافے کیے اور اس کی پروف ریڈنگ میں اچھی خاصی محت کی اللہ تھی گیان دونوں حضرات کو جزائے خیر دے۔ آمیسن بروف ریڈنگ میں انجھی خاصی محت کی اللہ تھی گیان دونوں حضرات کو جزائے خیر دے۔ آمیسن بروف ریڈنگ میں انجھی خاصی محت کی اللہ تھی گیان دونوں حضرات کو جزائے خیر دے۔ آمیسن

حافظ محمر اسحاق (عفا الله عنه)

### حصه اوّل

شام فلسطین اور میت المقادس کی فخمیات

للہ شام فلسطین اور بیت المقدس کی فضیلت ' قرآن کی روے

لله شام ٔ فلسطین اور بیت المقدس کی فضیلت ٔ احادیث نبویه کی روشن میں

ظه سرزمینِ فسطین اورانبیاء

لل سرزمینِ فلسطین اورخونِ شهداء

تلع سرزمين فلسطين اورعلماء



# شام' فلسطین اور بیت المقدس کی فضیلت ﴿ قرآنی آیات میں ﴾

متعدد قرآنی آیات اور احادیث نبویه میں شام' فلسطین اور بیت المقدس کی سرز مین کی فضیلت بیان کی گئی ہے' قرآ ہے سب سے پہلے قرآنی آیات اور ان کی مخصر تفسیر پڑھ لیجے' پھر احادیث نبویہ ذکر کی جائمیں گ

﴿ وَأَرَادُواْ بِهِ ـ كَيْدًا فَجَعَلْنَكُهُمُ ٱلْأَخْسَرِينَ ۞ وَنَجَيْنَكُ وَلُوطًا إِلَى اللَّهُ وَأَرَادُوا اللَّهِ اللَّهُ وَلُوطًا إِلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّالْمُواللَّاللَّالْمُلَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّا

''گوانھوں نے براہیم (میشہ) کے ساتھ محر کا ارادہ کیا لیکن ہم نے انھیں نا کام بناوید اور ہم نے ابراہیم اور وط( عیشہ ) کونجات دے کر اس سرز مین پر پہنچا دیا جس میں ہم نے تمام جہان وا وں کے لیے برکت رکھی تھی'۔

ا، م ابن جر برالطبر ی رحمه الله اس بابرکت سرز مین کے متعلق کہتے ہیں ،

الهِي أَرْضُ الشَّامِ...وَإِنَّمَا اخْتَرْنَا مَا اخْتَرْنَا مِنَ الْقَوْلِ فِي ذَٰلِكَ لَاَتُهُ لَاَ خِلَافَ بَيْنَ جَمِيعِ أَهْلِ الْعِدْمِ أَنَّ هِجْرَةَ إِبْرَاهِيمَ مِنَ الْعِرْاقِ كَنَتْ إِلَى الشَّامِ، وَبِهَا كَانَ مُقَامَهُ أَيَّامَ حَيَاتِهِ، وَإِنْ كَانَ الْعِرْاقِ كَنَتْ إِلَى الشَّامِ، وَبِهَا كَانَ مُقَامَهُ أَيَّامَ حَيَاتِهِ، وَإِنْ كَانَ قَدِمَ مَكَّةَ وَبَنِي بِهَا الْبَيْتَ، وَأَسْكَنَهَا إِسْمَاعِيلَ الْبَنَهُ مَعَ أُمِّهِ هَاجَرَ عَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يُقِمْ بِهَا وَلَمْ يَتَّخِذْهَا وَطَنّا لِنَفْسِهِ وَلاَ لُوطًّ» (نفسير الطبري ٤٧/١٧٠. ٤٧)

ری اس بابر کت سرزمین سے مرادشام کی سرزمین ہے اور ہم نے اس کی سینسیراس کئے کی ہے کہ حضرت ابراہیم میلئے عراق سے شام کی ہے کہ حضرت ابراہیم میلئے عراق سے شام بی کی طرف جرت کر کے گئے تھے جہاں آپ نے زندگی کے باتی ایام گذار د ہے۔

ہاں آپ مکہ ضرور گئے اور وہاں بیت اللہ بھی تعمیر کی' اور حضرت اساعیل علیا کو بھی ان کی ماں ہا جرہ کے ہمراہ وہاں تھہرایالیکن خود وہاں نہیں تھہرے' اور نہ ہی اے اپنے لیے اور حضرت لوط عیلائے کے لیے وطن بنایا''۔

اورچا فظ ابن كثير رحمه الله كهتبه بين

"يَقُولُ تَعَالَى مُخْبِرًا عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُ سَلَّمَهُ اللهُ مِنْ نَارِ قَوْمِهِ وَأَخْرَجَهُ مِنْ بَيْنِ أَظْهُرِهِمْ مُهَجِرًا إِلَى بِلاَدِ الشَّامِ إِلَى الأَرْضِ الْمُقَدَّسَةِ مِنْهَا »(تسبر ان كثير: ٢٤٨/٣)

''ان آیات میں املد تعالٰ نے 'هنرت ابراہیم میئے کے متعلق خبر دی ہے کہ اللہ نے انھیں ان کی قوم کی تیار کردہ آگ ہے نجات دی اور وہ ججرت کر کے ملک شام کی مقدس سرز مین کی طرف ھیے گئے''۔

اورعلامه عبدالرحمن السعدي رحمها للذ كهتيرين

«أَيِ الشَّـامِ. . . وَمِنْ بَرَكَةِ الشَّّامِ أَنَّ كَثِيرًا مِّنَ الأَنْبِيَاءِ كَانُوا فِيهَا. وَأَنَّ اللهَ اخْتَارَهَا مُهَاجَرًا لِخَلِيلِهِ، وَفِيهَا أَحَدُ بُيُوتِهِ الثَّلَاثَةِ الْمُقَدَّسَةِ وَهُوَ بَيْتُ الْمَقْدِسِ»(تبسر .نكريم الرحمد في نفسير كلام المند.٧١٤)

(یادر ہے ماضی میں فلسطین ملک شام ہی کا حصہ شار ہوتا تھا۔)

﴿ وَلِسُلَيْمَنَنَ ٱلرِّيحَ عَاصِفَةً تَجَرِى بِأَمْرِهِ ۚ إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلَّتِي بَنَرَكُنَا فِيهَأَ ﴾ (لانياء ٢١/ ٨١)

''جم نے تندو تیز ہوا کوسلیمان ( مدیشے ) کے تابع کر دیا جوان کے فر مان کے مطابق س

زمین کی طرف چیتی تھی جہاں ہم نے برکت دے رکھی تھی۔''

امام ابن جرير الطبري رحمد الله كية بي

«يَقُولُ: تَجْرِي الرِّيحُ بِأَمْرِ سُلَيْمَانَ إِلَى الأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَ فِيهَا يَغْنِي إِلَى الشَّامِ، وَذَٰلِكَ أَنَّهَا كَانَتْ تَجْرِي بِسُيْمَانَ وَأَصْحَابِهِ إِلَى حَيْثُ شَاءَ سُلَيْمَانُ، ثُمَّ تَعُودُ بِهِ إِلَى مَنْزِلِهِ بِالشَّامِ» (تنسير لطبري: ١٧/٥٥)

''الله رب العزت فرمات بین که جوا حضرت سلیمان ( مدین ) کے تکم پر بابر کت سرزمین یعنی شام کی طرف چلتی تھی' اور اس سے مرادیہ ہے کہ جوا حضرت سیمان اور ان کے ساتھیوں کو جہال حضرت سلیمان چاہتے' لے جاتی تھی' اور پھر انھیں ان کے گھر شام میں واپس لے آتی تھی''۔

﴿ يَكَفَوهِ آدْخُلُواْ ٱلْأَرْضَ ٱلْمُقَدِّسَةَ ٱلَّتِي كَنَبَ ٱللَّهُ لَكُمْ ﴿ (السائدة: ١١/٥) ﴿ يَكَفَ اللهُ لَكُمْ ﴿ (السائدة: ١١/٥) ﴿ "اللهُ مِيلِ قُوم السامقدس زمين مِين وافل بوب وجوالله في محارك ما لكهرى بـ "-

اس آیت میں مقدس سرزمین سے مرا وفلسطین ادر بیت المقدس ہے۔حضرت موی سینے نے اپنی قوم کو اس میں واخل ہونے کا حکم دیا ادر انھیں یقین د بانی کرائی کہ اللہ نے اسے تمھارے لئے ہی لکھرکھا ہے اس سے معلوم ہوا کہ فلسطین کی سرزمین ان لوگول کے لیے ہے جو حضرت مونی مینئے کی نبوت پر ایمان رکھتے ہیں نہ کہ ان لوگول کے لیے جنھول نے پہلے شریعتِ موسوی کو ماننے سے انکارکیا 'چرتو راۃ میں تح یف کرڈالی اور آخر میں حضرت محمد سی تیا نے کہنوت و راۃ میں تح یف کرڈالی اور آخر میں حضرت محمد سی تیا نے کہنوت و شریعت کو بھی شلیم نہ کیا۔

﴿ وَحَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ ٱلْقُرَى ٱلْقِي بَنرَكَ نَا فِيهَا قُرَى ظَنِهِرَةً ﴾ (ب ٢٤٠/١٠) "اور بم نے ان کے اور ان بستیول کے درمیان جن میں بم نے برکت و ر ر کی تھی ' چند بستیاں اور ( آباد ) کردگی تھیں جو برسر ر ، وظا برتھیں''۔

اس آیت میں برکت والی بستیوں ہے مرادشام کی بستیاں میں بہت سارے مفسرین مثلاً

مجابہ وقروہ حسن بھری معید بن جبیر زید بن اسلم اورضی ک وغیرہ رحمہم اللہ نے اس کی یہی تفسیر کی ہے۔ ( دیکھئے تفسیرات جریرالطبر کی تفسیرات کثیر )

﴿ وَٱلنِّينِ وَٱلنِّينِ وَٱلنَّيْدُونِ ﴿ وَطُورِ سِينِينَ ﴿ وَهَلَذَا ٱلْبَلَدِ ٱلْأَمِينِ ﴿ ﴾ (التين ٩٥/ ٢-١) " وقتم ہے انجیری اور زیتون کی اور صور سینا کی اور اس امن والے شہری ''۔

﴿ وَأَوۡرَثَنَا ٱلۡقَوۡمَ ٱلَّذِينَ كَانُوا يُسۡتَضَعَفُونَ مَشَدِقَ ٱلأَرْضِ وَمَغَدْرِبَهَا ٱلَّتِي بَدْرَكُنَا فِيهَا ﴾ (لاعراف/١٣٧)

''اور ہم نے اس قوم کو' جے کمرور تصور کیا جاتا تھا' اس سرز مین کے مشرق ومغرب کا وارث بنادیا جس میں ہم نے برکت دے رکھی تھی''۔

یعنی مصرمیں شریعتِ موسوی پرایمان رکھنے والے بنواسرائیل کو کمزور تو م ہجھ کران پرظلم کیا جاتا تھا'اللہ نے اضیں فرعونِ مصراوراس کی خالم انواج سے نجات و ہے کر بابر کت سرز مین لینی شام کے مشرق ومخرب کا و رث بنادیا۔ (تفسیر بن کیٹر ۲/۳۳۳)

﴿ وَيَحَمَّلُنَا أَبَنَ مَرْيَمَ وَأُمَّتُهُ ءَايَةً وَءَاوَيْنَكُهُمَاۤ إِلَىٰ رَبُوةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ ﴿ ﴾ (المذمون ٢٣/٥٠)

''اور ہم نے مریم کے بیٹے ( سیسی میٹ ) اور ان کی دالدہ کو ( اپنی قدرت کی ) نشانی بنایا 'اور ان کوایک ٹیلے پرجگہ دی جو تھم نے کے لاکت تھی اور اس میں پانی جاری تھا۔'' آیت میں مذکورہ ٹیبے ہے مراد کوئی جگہ ہے؟اس میں مفسرین کا اختلاف ہے۔ قیادہ اور ضحاک رحمہما اللہ نے اس سے بیت المقدس مرادلیا ہے اور حافظ ابن کثیر رحمہ اللّٰہ نے بھی اس کو ترجیح دی ہے۔ (تفییرابن کثیر۳/۳۳۰)



# شام فلطين اور بيت المقدس كى فضيلت ﴿ احاد بيث رسول الله مَنْ لِيَّيْنَمُ مِينٍ ﴾

مندرجہ ذیل احادیث بیں ''شام'' کی فضیلت بیان کی گئی ہے' اور رسول اللہ مخاتیا کی کئی ہے۔ اور رسول اللہ مخاتیا کی کہ حیات مبارک اور بعد بیں جس خطہ زبین کے لیے شام کا لفظ بولا جو تا تھا اس پر اب سوریا (اردو بیں ''شام'')' لبنان' فلسطین اور اردن جیسے چھوٹے جھوٹے ملک پھیلے ہوئے ہیں۔ ان مما لک بیس اب شریعتِ الہی کو نافذ نہیں کیا جا رہا بلکہ خود ساختہ قوانین کا راج ہے' اور ان بیں بسنے والے مسلمانوں کی برعملی بھی انتہائی افسوسناک صورت اختیار کرچکی ہے' ان کی اور دنیا بھر کے دالے مسلمانوں کی برعملی بھی انتہائی افسوسناک صورت اختیار کرچکی ہے' ان کی اور دنیا بھر کے مسلمانوں کی اس برعملی کی وجہ سے اس مبارک سرز مین پر''صبیدنی مملکت'' کا قیام عمل میں آیا اور پھر بیت المقدس بھی ان کے ہاتھوں سے جا تا رہا' لیکن ایک وقت آئے گئی جب سے سرز مین فلافتِ اسلامیہ کا مرکز ہوگی' دین الہی نافذ کیا جائے گا اور عدل واضاف کے تمام نقاضے فلافتِ اسلامیہ کا مرکز ہوگی' دین الہی نافذ کیا جائے گا اور عدل واضاف کے تمام نقاضے پورے بوری ہوں گی۔

شام پر فرشتوں کی نگرانی: حضرت زید بن ثابت شوه دست روایت ہے کہ رسول اللہ
 شام پر فرشتوں کی نگرانی:

"طُولِي لِلشَّامِ! فَقُلْنَا: لأَيِّ ذٰلِكَ يَارَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: لأَنَّ مَلاَئِكَةَ الرَّحْمْنِ بَاسِطَةٌ أَجْنِحَتَهَا عَلَيْهَا» (جسم النرمذي، المعافب، باب في فضل الشرم واليمن، ح: ٣٩٥٤ والمستدرك للحاكم: ٢٢٩/٢ والصحيحة للألبابي، ح: ٥٠٣) " نُوْتُخْرِي جِثَامٍ كَ لِيُ سَحَابِكُرامِ شَيْرَةً كَبَةٍ بَيْنَ بَمْ فَيْرَكُ جَنَامٍ كَ لِيُ سَحَابِكُرامِ شَيْرَةً كَبَةٍ بَيْنَ بَمْ فَيْ كَهَا: وه كيول؟ تَوْ آبِ ثَلَيْمَةً فَيْ فَرَايِدُ اللهِ عَلَيْمَ فَيْ كَبَةً بَيْنَ مَ فَيْ كَبَانَ وه كيول؟ تَوْ آبِ ثَلَيْمَةً فَيْرَامُ شَوْلَ فَي يَهِ كِيلًا لا كُلِي بَيْلًا لا كُلِي بَيْلًا لا كُلِي بَيْلًا لا كُلُهُ بَيْلًا مَا كُلُولُ اللهِ عَلَيْمَ اللهِ عَلَيْمَ اللهِ عَلَيْمَ اللهِ عَلَيْمَ اللهِ عَلَيْمَ اللهِ عَلَيْمَ اللهِ اللهِ عَلَيْمَ اللهُ عَلَيْمَ اللهُ عَلَيْمَ اللهِ عَلَيْمَ اللهِ عَلَيْمَ اللهِ اللهِ عَلَيْمَ اللهِ عَلَيْمَ اللهِ اللهِ عَلَيْمَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

<u>© شام میں برکت :</u> حضرت ابن عمر جی بھر کہتے ہیں کہ رسول الله مُعَالَيْظِ نے دعا کرتے ، بوئے فرمایا :

«اَللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي شَامِنَا، اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي يَمَنِنَا، قَالُوا: وَفِي نَجْدِنَا، قَالُ: وَلَيْ نَجْدِنَا، قَالُ: وَلَيْ لَنَا فِي شَامِنَا، اللَّهُمَّ بِارِكْ لَنَا فِي يَمَنِنَا، قَالُ: هُنَاكَ الزَّلاَزِلُ وَالْفَتَنُ وَبِهَا يَطْلُعُ يَمَنِنَا، قَالُوا: وَفِي نَجْدِنَا، قَالَ: هُنَاكَ الزَّلاَزِلُ وَالْفَتَنُ وَبِهَا يَطْلُعُ قَرْنُ الشَّيْطَانِ» (صحيح البخاري، الفتن، باب فول النبي شِيِّة "الفتنة من فيل المشرق"، ح: ٧٠٩٤ ومسند أحمد: ٧٠٩، ١١٨ وجامع الترمذي. المناقب. بب في فضل الشام والبمن، ح: ٣٩٥٣)

''اے اللہ! ہمارے شام میں برکت دے'اے اللہ ہمارے یمن میں برکت دے۔'' صحابہ کرام ٹی ٹیٹن نے کھروہی دعا کی۔صحابہ کرام ٹی ٹیٹنے نے کھرکہ: اور ہمارے نجد میں'تو آپ س ٹیٹنے نے فرمایا:'' وہاں زلز لے آپ س ٹیٹنے نے فرمایا:'' وہاں زلز لے آپ س ٹیٹنے نے فرمایا:'' وہاں زلز لے آسیس گے' فتنے ہوں گے'اور وہیں ہے شیطان کا سینگ نکلے گا''۔

یادر ہے کہ اس صدیث میں نجد سے مراہ نجد عراق ہے جے آپ نے فتنوں کا گڑھ قرار دیا۔

(۱) اہل شام الله کی حفاظت میں: حضرت عبدالله بن حوالة الأزرى جی در سے روایت ہے کہ
رسول الله مَنْ اللَّهِ عَلَيْ اللّٰهِ عَلَيْدِ اللّٰهِ عَلَيْ عَلْمِ اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهِ عَلَيْ عَلَيْ اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهِ عَلْمَ اللّٰهِ عَلَيْ الللّٰهِ عَلَيْ الللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهِ عَلْمَ عَلَيْ اللّٰهِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللّٰهِ عَلَيْ عَلَيْ اللّٰمِ اللّٰهِ عَلَيْ عَلَيْ اللّٰهِ عَلَيْ عَلَيْ اللّٰهِ اللّٰ اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهِ اللّٰهِ اللللْمِيْ اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهِ عَلْمَا عَلَيْ عَلَيْ اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهِ عَلَيْ عَلَيْمِ عَلَيْ اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهِ عَلَيْ الْمِيْعِلَى الللّٰهِ عَلَيْ الللّٰهِ عَلَيْ الللّٰهِ عَلْمِيْ عَلَيْ عَلَيْمِ عَلَيْ عَلَيْمِ عَلَيْ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَ

'' عنقریبتم کی فوجول میں تقتیم ہو جاؤ گے' ایک فوج شام میں ہوگی' دوسری عراق میں اور تیسری یمن میں ہوگی۔''

حضرت عبداللہ کہتے ہیں میں کھڑا ہو گیا اور رسول اللہ سَفَقِیَمُ سے گزارش کی کہ ان متیوں فوجوں میں سے ایک فوق میرے لئے منتخب کرد یجئے ' تو آپ سَلَقِیَمُ نے فرمایا:''ملیکم بالشام' لینی'' تم لا زمی طور برشام کی فوج میں رہنا'' پھرآپ سَلَقِیَمُ نے فرمایا:''اس سیے کہشام اللّٰہ کی لیندیدوز مین ہے'ای زمین کی طرف للہ کے بندوں کے گروہ کو اکٹھا کیا جائے گا'اورجس شخص کوش م کی فوج میں شمولیت ہے اکار ہو وہ یکن میں چلاجئے اور اس کے پانیوں سے سیراب ہوا اور اس کے پانیوں سے سیراب ہوا اور اہل شام کی ضانت دی ہے۔' (احمہ: ۱۳۳۸) ابوداؤد کی ساب الجباذح: ۲۳۸۳ الحاکم ۱۰/۳ البانی نے صحح کہا ہے )

<u>﴾ اہل شام سب سے اچھے لوگ :</u> حضرت عبد ابتدین عمر وین العاص بنی یئز سے روایت ہے کہ رسول القد سوتی نِزنے نے فرمایا :

"سَيَكُونُ هِجْرَةٌ بَعْدَ هِجْرَةٍ، فَخِيَارُ أَهْلِ الأَرْضِ الْزَمُهُمْ مُهَاجَرَ إِبْرَاهِيمَ" (المستدرك للحاكم: ١١/٤ه وإسناده حسر، وفضش الشام للألباني، ص: ٨٢)

'' عنقریب ایک ججرت کے بعد ، وسری ججرت ہوں' تو روئے زمین پر بسنے والے لوگوں میں سب سے اچھے لوگ وہ ہوں گے جوحفرت ابراہیم عبیث کی جائے ججرت (شم) میں مستقل ربائش رکھیں گئے''۔

شیخ ایا ملام این تیمیدر حمدالله کا کهن ہے:

﴿ وَفِي الْحَدِيثِ بُشْرَى لأَصْحَابِنَا الَّذِينَ هَاجَرُوا مِنْ حَرَّانَ وَغَيْرِهَا إِلْى مُهَاجَرِ إِبْرَاهِيمَ، وَاتَّبَعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ وَدِينَ مُحَمَّدٍ ﷺ (نتاوى ابن تيمة: ۲۷،۲۷)

''اس صدیث بیل بھارے ان دوستوں کے ہیے بشارت ہے جنھوں نے حران (مشرقی شام) وغیرہ سے مطرت ابراہیم کی جائے بھرت کی طرف بھرت کی'اور ملت براہیمی اور دین محمد کی پیروک کی''۔

اور حضرت ابواہ مه اسبابلی ندر دوفر ہاتے ہیں:

«لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَتَحَوَّلَ خِيَارُ أَهْلِ الْعِرَاقِ إِلَى الشَّامِ، وَيَتَحَوَّلَ شِرَارُ أَهْلِ الشَّامِ إِلَى الْعِرَاقِ»(سند أحمد: ٢٤٩/٥ و وسنده

'' قیامت اس وقت تک نبیں آئے گی جب تک عراق کے ایجھے لوگ شام میں اور شام کے برے لوگ عراق میں در شام کے برے لوگ عراق میں نہ جے جائیں''۔

<u>۞ اہل شام کے ذریعے وین اسمام کی نصرت:</u> حضرت ابو ہر رہے شدید کہتے ہیں کہ انھول نے رسول اللہ مل<sub>ا ت</sub>یونر سے سنا:

﴿إِذَا وَقَعَتِ الْمَلَاحِمُ بَعَثَ اللهُ مِنْ دِمَشْقَ بَعْثًا مِّنَ الْمَوَالِي هُمْ أَكُّرَمُ الْعَرَبِ فَرَسًا وَأَجْوَدُهُ سَلَاحًا، يُؤَيِّدُ اللهُ بِهِمُ الدِّينَ (سنن ابن ماجه، الفتن، باب الملاحم. ح:٤٠٩٠ والمستدرك للحكم:٤٨/٤ وصححه الأبهي)

"جب بزی بزی جنگیں واقع ہوں گی اس وقت القد تعالی ومثق ہموالی کے ایک گروہ کومبعوث فرمائے گا ، جو عربوں میں بہترین گھڑ سوار اور سب سے اچھا اسحدر کھنے والا ہوگا اللہ اس کے ذریعے دین اسلام کی نصرت فرمائے گا"۔

سرزمین شام ایمان والول کی آخری بناه گاه : حضرت عبدالله بن عمر شریع ہے مردی ہے کہ آخصور خانی آئے نے فر مایا:

"سَتَخُوْجُ نَارٌ مِّنْ حَضْرَمَوْتَ أَوْ مِنْ نَحْوِ بَحْرِ حَضْرَمَوْتَ قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ تَحْشُرُ النَّاسَ "قَالُوا: يَارَسُولُ الله! فَمَا تَأْمُرُنَا ؟ قَالَ: "عَلَيْكُمْ بِالشَّامِ"(حامع الترمذي، الفتن، باب لا تقوم الساعة حتى تحرج نار من قبل الحجاز، ح: ٢٢١٧ ومسند أحمد ٢٩/٢ وقال الألباني: إسناده عند أحمد على شرط الشيخين)

''عنقریب قیامت سے پہلے حضرموت کے سمندر سے (یا حضرموت سے ) ایک آگ <u>نکلے گی</u> جولوگوں کوا کٹھا کر ہے گی ۔صحابہ کرام خی پینج نے کہ: تو آپ ہمیں کیا تھم دیتے ہیں؟ آپ منگ<sup>یز نو</sup> نے فرمایا:''تم شام میں مستقل اقامت رکھنا۔''

حضرت ابوامامه بناه و نے رسول الله من تینم سے سوال کیا که سب کا آغاز کس طرح سے تھ؟ تو

#### آب طَالِيًا نِي عَلَيْهِمُ فِي أَمْ مِايا:

«دَعْوَةُ أَبِي إِبْرَاهِيمَ وَبُشْرَى عِيسْى، وَرَأَتْ أُمِّي أَنَّهُ يَخْرُجُ مِنْهَا نُورٌ أَضَاءَتْ مِنْهَا قُصُورُ الشَّامِ»(سند أحمد.٢٦٢/٥) والمعجم الكبير للطبراني:٨/١٧٥، ح:٧٧٢٩ ولصحيحة للالباني، ح:١٩٢٥)

''میرے باپ ابرائیم (طیلنے) کی دع اورسیسی (طیلنے) کی بشارت (سے میرا آغاز ہو،)' اورمیری مال نے خواب میں دیکھا کہ اس سے ایک نور نکلا ہے جس سے شام کے محلات روش ہوگئے''۔

حافظ ابن کثیر رحمه الله بیصدیث ذکر کرنے کے بعد لکھتے ہیں.

﴿ وَتَخْصِيصُ الشَّامِ بِظُهُورِ نُورِهِ إِشَارَةٌ إِلَى اسْتِقْرَارِ دِينِهِ وَنُبُوتِهِ بِبِلَادِ الشَّامِ وَلِهِلْذَا تَكُونُ الشَّامُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ مَعْقِلاً لَّلإِسْلاَمِ وَأَهْلِهِ وَبِهَا يَنْزِلُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ ﴾ (تفسر ابن کثیر:٢٥٣/١)

''یہ جوآپ طُلِیْتِ نے ملکِ شام کواپ نور کے ساتھ خاص کیا ہے'اس میں سے اشارہ ہے کہ آپ میں استقر ارتصیب ہوگا' اور یہی وجہ ہے کہ شام کی سے کہ آ می آخری پناہ گاہ ہوگی اور اس پر حضرت عیسیٰ علیظ کا خرول ہوگی اور اس پر حضرت عیسیٰ علیظ کا خرول ہوگا۔ ۔

کا خرول ہوگا''۔

حضرت عبدالله بن عمرو بن العاص في ينها عمروى ب كدرسول الله سَالتَيْمُ في مايا:

﴿ إِنِّي رَأَيْتُ كُأَنَّ عَمُودَ الْكِتَابِ الْنُزِعَ مِنْ تَحْتِ وِسَادَتِي فَأَتَّبَعْتُهُ بِصَرِي فَإِذًا هُو نُورٌ سَاطِعٌ عُمِدَ بِهِ إِلَى الشَّامِ، أَلاَ! وَإِنَّ الإِيمَانَ إِذَا وَقَعَتِ الْفِتَنُ بِالشَّامِ ﴾ (المستدرك للحاكم: ١٩٩/٥، ح: ٥٥٥٨ ومسند المعد: ١٩٩/٥ وصححه الشبخ الالبابي)

''میں نے (خواب میں) دیکھا کہ میرے تکھے کے نیچے سے کتاب کاستوان (ایمان) تھینچ لیا گیا ہے' میری نظرنے اس کا پیچھا کیا' دیکھا تو وہ ایک نورتھا جوشام کی طرف چِک رہا تھا۔خبر دار! جب فتنے واقع ہوں گے تب ایمان شام میں ہوگا۔''

اور حضرت عبدالله بن عمرو مهي دسر كبتے ميں:

﴿ يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لاَ يَبْقَى فِيهِ مُؤْمِنٌ إِلاَّ لَحِقَ بِالشَّامِ» (المستدرك للحاكم: هذا حديث صحبح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي)

"ایک وقت آئے گا جب برمون شام ہی کی طرف جائے گا"۔

شام میں نزول عیسیٰ عدیہ السلام ... ارشاد نبوی من فیا ہے:

«يُنْزِلُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ عِنْدَ الْمَنَارَةِ الْبَيْضَاءِ شَرْقِيَّ دِمَشْقَ» (صحيح مسلم، الفتن، باب ذكر الدحال، ح:۲۹۳۷ وسنن أبي داود، لفتن والملاحم، باب خروج الدجال، ح:٤٣٢١)

''حضرت عیسیٰ بن مریم وشق کے شرق میں سفید مینار پر نازل ہو گئے''۔

موئ علیہ السل م کی دعا: حضرت موئ علیظ نے اپنی دفات کے دقت دعا کی تھی کہ اے
 القد! مجھے بیت المقدس کی پاک سرز مین کے قریب کردے۔

امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی 'صیح'' کی کتِ اُب الْسَجَدَ النِو' بَسَابُ مَن اَحَبُ السَدُ فَن اَحْبُ السَدُ فَن اَحْبُ السَدُ فَلَا اللّهِ عَلَى الْاَوْضِ الْمُفَدَّ مَن اَحْبَ عِيل حضرت ابو برجی در سے روایت کیا ہے کہ رسول اللّه تَا فَیْجُ اُلْمُ نَا این میں اللّہ و موت کے علم (موت ) کے ملک الموت موی عین کی میں اور کہنے لگا: این پر وردگار کے حکم (موت ) کے لیے تیار ہو جائیں' موی عین کے اس کی آئھ پر تھیٹر دے ماراجس سے اس کی آئھ بہر آئی۔ وہ واپس اللہ کے پاس پہنچا اور دربارِ اللّٰی عیں عرض کی: آپ نے جھے ایسے بہر آئی۔ وہ واپس اللہ کے بوموت کا خواہشمند نہیں' اور اس نے میری آئھ پھوڑ دی بندے کی جاس واپس جا واور اس ہے۔ اللّٰہ نے اس کی آئھ وٹا دی ، ورفر مایہ: میرے بندے کے پاس واپس جا واور اس ہے کہو ، تم اگر زندگی جا ہے ہو تو ایک بیل کی پیٹھ پر ہاتھ رکھ کے دیکھو' جتنے بال

تمھارے ہاتھ کے بنچآ کیں گے استے سال تم زندہ رہو گے' ( چنا نچ فرشة موت نے اللہ تعالی کا پیغام ان تک پہنچایا )' حضرت مویٰ علائے نے کہا: چرکیا ہوگا؟ فرشتے نے کہا: چرآ پ پرموت آجائے گی' تو انھوں نے کہا: تب موت ابھی قبول ہے' (پحراللہ سے دعا کرتے ہوئے کہنے گئے ) ۔'' اے اللہ! مجھے پھر پھینکنے کی مسافت کے برابر پاک سرز مین کے قریب مارنا۔'' رسول اللہ مُنْ قَرِام نے فرمایا: اللہ کی تم !اگر میں وہاں ہوتا تو شمصیں راستے کی ایک جانب سرخ کیلے کے پاس ان کی قبر دکھا دیتا۔'' ( مسجح البخاری مع افقے سرد کا دیتا۔'' ( مسجح البخاری مع افقے سرد کا دیتا۔'' ( مسجح البخاری مع افقے سرد کا ایک جانب سرخ کیلے کے پاس ان کی قبر دکھا دیتا۔'' ( مسجح البخاری مع افقے سرد کا ایک جانب سرخ کیلے کے پاس ان کی قبر دکھا دیتا۔'' ( مسجح

موى على الله عنه المردعا كيول كي هن ؟ اس كه بار به بين اما م نووى رحمه الله كهتم بين : ﴿ وَأَمَّا سُوَّالُهُ الْإِذْنَاءَ مِنَ الأَرْضِ الْمُقَدَّسَةِ فَلِشَرَفِهَا وَفَضِيلَةِ مَنْ فِيهَا مِنَ الْمَدْفُونِينَ مِنَ الأَنْبِيَاءِ وَغَيْرِهِمْ ﴾ (شرح النووي لصحبح مسلم، الفضائل، باب من فضائل موسى عليه السلام، ح: ٢٣٧٧، ١٨٦/١٥)

''رہا موی علط کا بیسوال کہ انھیں پاک سرز مین کے قریب کر دیا جائے تو سیحض اس کے مقام و مرتبدا دراس میں انہیاء کرام وغیرہ کے مدفون ہونے کی وجہ سے تھا''۔

### <u>@ بیت المقدس اور طا کفه منصوره:</u> ارشاد نبوی ہے:

"میری امت کا ایک گروه بمیشه دین پر قائم اورا پ خانفین پر غالب رہے گا۔اس کی مخالفت کرنے والا اس کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا' الاید کہ کوئی تکلیف اے (اللہ کی طرف ہے) پہنچ جائے اور اللہ کا تھم ( یومِ آخرت ) آنے تک وہ بدستور ای طرح رہے گا۔سحابہ کرام می شیم نے پوچھا: اے اللہ کے رسول! وہ کہاں ہوگا؟ تو آپ سی تی خیر کے نے فر مایا: "بیت المحقد سی اوراس کے آس پاس۔" (احمد: ۲۱۹/۵)

حضرت قر ق سيدو سے روايت ہے كه آنحضور سَلَيْدَ الله فرمايا:

﴿إِذَا فَسَلَدَ أَهْلُ الشَّامِ فَلاَ خَيْرَ فِيكُمْ. لاَ تَزَالُ طَائِفَةٌ مِّنْ أُمَّتِي

مَنْصُورِينَ، لاَ يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ» (جامع النرمذي، العتن، بب ما جاء في أهل الشام، ح: ٢١٩٢ وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح ومسد أحمد: ٣٤/٥ والصحيحة للألباني، ح: ٤٠٣)

"جب ابل شام بگز جائیں گے تو تھارے اندر کوئی خیر نہیں ہوگی میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ غالب رہے گا۔ جو کوئی اسے رسوا کرنے کی کوشش کرے گا وہ اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا'اوروہ قیامت تک اسی طرح رہے گا''۔

بیت المحقد سرزمین محشر: صحیح حدیث میں آیا ہے کدرسول القد مُنْ اَیْنَا نے فرمایا:
 ﴿الَشَّامُ أَرْضُ الْمَحْشَرِ وَالْمَنْشَرِ ﴾ (صحیح الجامع الصعیر ، ح: ۲۷۲٦)
 "شام وہ سرز مین ہے جہال (روز قیامت ) لوگول کواکھا کیا جائے گا اور وہیں ہے وہ (حدب کے لیے )منتشر ہونگے۔



# منسرز مين فلسطين اورا نبياء ئينالئلام

فلسطین اوراس کا قرب وجوار و مقدس اور بابرکت سرز مین ہے جہال متعدد انبیاء مناطع مبعوث ہوئے' جہاں ان پر اللہ کی وحی اتر تی رہی اور جہاں ان انبیاء کرام منسطیہ نے علم تو حید بلند کیا اور دین اسلام کی طرف اپنی اپنی تو موں کو دعوت دیتے رہے ٰ چنانچیدحضرت ابراہیم میاسک نے عراق چھوڑ کرای سرز مین کی طرف ججرت کی' پھران کی اولا دمیں ہے حضرت اسحاق عدیشا اوران کے بینے حضرت یعقوب عیشائے نے بھی ای مقدس سرز مین پرفریضہ، دعوت وتبلیغ سرانجام دیا' کھر حضرت بیسف عیاست کے مصر کے وزیر خزانہ بننے کے بعد حضرت بعقوب عیاست کا بورا گھرانہ ( بنواسرائیل ) مصرمنتقل ہو گیا' جہال حضرت مویٰ عیشنے مبعوث ہوئے' پھروہ بھی بنو اسرائیل کو لے کر عاز م فسطین ہوئے' آپ نے انھیں مقدس سرز مین کو'جس پراس ونت ایک جابرقوم کا قبضہ تھا' جہاد کے ذریعے فتح کرنے کاعکم دیا' لیکن قوم نے اس سے اٹکارکر دیا جس پر انھیں جالیس سال تک میدانِ تیہ میں سرگردال رہنے کی سزاملی۔اس دوران حضرت موی علیظ وفات یا گئے۔ان کے بعد حضرت بوشع بن نون عابظ کی قیادت میں بنو سرائیل نے بیت المقدس فتح كيا\_اس معلوم ہوتا ہے كہ بيت المقدس كو دشمنانِ اسلام كے ظالمانہ قبضے سے آزاد کرانے کی خاطر جہاد ہے روگر دانی اللہ کی ناراضی کا سبب بنتی ہے' اور مسلمانوں کو ذلت وخواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے جبیہا کہ حضرت موی مدیشا کی مسلمان قوم کے ساتھ ہو 'اوراگر بیت المقدس کی آزادی کے لیے مسلمان متحد ہو کر دشمنانِ اسلام کے خلاف جہاد کریں تو اللہ تعالی ان کی نصرت فرماتا ہے جیسا کہ اللہ تعالی نے پوشع بن نون علیس کی مسلمان فوج کی مد دفر مائی۔

بیت المقدس انبیاء کرام مسطع کا قبلدر با میہاں سے دعوت تو حید کا نور چھوشا ر با ہے۔ بنواسرائیل جب تک انبیاء کرام مسطع کی پیروی کرتے رہاللہ ان پرانعامات کی بارش کرتار با کیکن جب وہ انبیاء کرام سلط کی نافر مانی کرتے القد ان پر ان کے دشمنوں کومسلط کرتا رہا تا کہ وہ عبرت حاصل کر کے حق کی طرف لوٹ آئیں۔

یمی مبارک سرز مین تھی جہال حضرت داؤد میائے کو بادش ہت اور نبوت کا تاج بہنایا گیا اور بہاڑ اور پرندے ان کے تابع کردیے گئے۔ پھر ان کے بیٹے حضرت سلیمان عیظ کو بھی اسی سرز مین پروہ بادش ہت ملی جو پہلے کی کومی تھی نہ بعد میں اور نہ بی آئندہ ملے گی اید حضرت سلیمان عیظ بی تھے جضوں نے بیکل (معجد اقصیٰ ) کی تجد مید کی اور اسے اپنی بادشا ہت کے شیاب شان پوری شان وشوکت سے تھیر کیا اور تھیر سے فارغ ہونے کے بعد اللہ سے دعا کی کہ جو بھی اس معجد میں نماز بیڑھنے کی نیت سے آئے وہ گنا ہوں سے یاک ہوکرلونے۔

پھر الند تعالی نے حضرت زکریا اور ان کے بیٹے حضرت کیلی بینطیق کو بھی ای سرز مین پر مبعوث فر مایا۔ اور حضرت زکریا عبیط کی کے زمانے میں حضرت مریم پیدا ہو کیل جن کیطن سعوث فر مایا۔ اور حضرت زکریا عبیط کی سیسے کو پیدا فرمایا 'جو بنوا سرا کیل کو اسلام کی دعوت و سے رہے لیکن جب یہود نے انھیں قتل کرنے کی سازش تیار کی تو اللہ تعالی نے انھیں اور ایک وقت آئے گا جب انھیں ای سرز مین پر دوبارہ اتارا جائے گا اور وہ دین اسلام کے عظیم داعی بن کر دنیا بھر میں عدل وانصاف قائم کریں گے۔

پھر نبیوں کا سلسد حضرت مجمد میاتیائی پر آگرختم ہوگیا۔ آپ طابیانی مکہ مکر مدیل پیدا ہوئے' اور وہیں آپ میاتیانی کو نبوت میں' سیکن القد تعالی نے انھیں بھی بیت المقدس کی سیر کرا دی اور وہاں تمام انبیاء کوان کی اقتدامیں جمع کردیا۔ بیاس بات کی دلیل ہے کہ بیت المقدس انبیاء کرام منتسطہ کے بیردکاروں اوران مسلمانوں کا ہے جوانبیاء کی دعوت تو حیدکوشلیم اوران کی تعلیمات پر

عمل کرتے رہے۔

مرزمین فلسطین اور خون شہداء نفلسطین کی سرزیمن شہدا کے خون سے ہمیشہ تر ربی ہے بہتا نجے اسلامی دور میں سب ہے پہلے بیبال پر جلیل القدرصی بہرام جی سینے کا خون بہا ان کی قیادت میں مسلمانوں کی فوجیں اس سرز مین پر آئیں تو ان میں سے بہت سارے مسلمانوں نے اپنی جانیں اللہ کی راہ میں قربان کردیں اور ساز صے چارسو برس بعد ۲۹۳ ھ/ ۱۹۹۹ء میں جب بیت المقدس پر صلیبیوں نے تصد کیا قو بزاروں مسلمان ان کے باتھوں شہید ہوئے۔ کہا جاتا ہے کہ مسجد اتصیٰ میں داخل ہوتے وقت انھوں نے ستر بزار مسلمانوں کو شہید کر ڈالا تھا ' بھر جاتا ہے کہ مسجد اتصیٰ میں داخل ہوتے وقت انھوں نے ستر بزار مسلمانوں کو شہید کر ڈالا تھا ' بھر یا کون کون کون اور ہاتھ اس پراکتھ نہیں کی بلکہ ان کے سران کے جسموں سے الگ کردیے' ان کے ناک کان اور ہاتھ پاؤں کا طرح دیے اور انھیں آگ لگا دی ' بھر یون صدی بعد جب صلاح اللہ بن او بی رحمہ اللہ نے صلیبیوں کے خلاف اعلانِ جنگ کیا تو انتہائی خوز یز معر کے ہوئے اور بزاروں پاک روحیں اللہ کی راہ میں قربان ہو گئیں حتی کہ ۱۸۵ ھے کہ ۱۱۵ میں بیت المقدس مسلمانوں کے قبضے میں آگیا۔

اس کے بعد تا تاریوں کا فتنہ آیا 'جو بغداد پر قبضہ کرنے کے بعد شام میں داخل ہوئے اور ہزاروں بے گناہ مسلمانوں کا خون بہایا ' پھر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو متحد ہو کر جہاد کرنے کی توفق دی ' ' میین جالوت' ( فلسطین ) میں تا تاریوں کے خلاف زبردست معر کہ ہوا اس میں بھی بے شار مسلمان دین اسلام کے غیبے کے لیے اپنی جانوں پر کھیل گئے ' اور پہلی مرتبہ تا تاریوں کو شکست ہوئی (۱۲۲۰ء)۔اس کے بعد ساڑھے چھے سو برس تک فلسطین پر ممہ لیک مصر اور عثمانی ترکوں کا قبضہ رہا۔

پھر انگریزوں کا دور ( ۴۸- ۱۹۱۷ء) آیا 'اور فلسطین میں یبودیوں کی آباد کاری کاعمل شروع ہواتو مسمانوں نے اپنے دین اور مقاہ ت مقدسہ کے دفاع میں اپنی جانوں کی پروانہ کی۔اورانگریزوں بی کے تعاون ہے مکی ۱۹۴۸ء میں سرزمین فلسطین پرصہونی مملکت کا قیام عمل میں آیا' اس وقت ہے اب تک اس مبارک سرزمین پرخون مسلم پائی کی طرح بہدر ہاہے ' اورایمان والے اپنے ہے کہیں زیدوہ طاقتور دشمن کا دیوانہ وارمقابلہ کر ہے ہیں' یوں اس سرزمین کواگر شہداء کی سرزمین کہا جائے تو قطع بے جانہ ہوگا۔اللهم اغفر لهم واد حمهم!

سخسرزمین فلسطین اور عدی نظامین کی سرز مین پر علمی سرگرمیوں کا آغاز اس وقت ہوا جب
بیبال صحابہ کرام چی پیٹر تشریف لائے اور انھوں نے دعوت الی اللہ کا فریضہ سرانجام دیو' اہلی شام
فوج درفوج اسلام میں داخل ہوئے اور ان سے علم دین حاصل کیا۔ چونکہ مسجد اقصی کا مسلمانوں
کے دلوں میں ایک مقام ومرتبہ رہا ہے اس لیے بھی یہ سرز مین بہت سارے علاء کرام کی آ ماجگاہ
ر بی ہے۔ اس کے علاوہ فلسطین کا جغرافیا کی محل وقوع بھی بیبان ملمی سرگرمیوں کے عروج کا
سبب رہا' کیونکہ شام کے علاوہ افریقی عرب مما لک ہے جتنے علی ء تج کے لیے سفر کرتے تھے'
ان کا گزر ربیت المقدس ہے بی ہوا کرتا تھا۔

جومشہور مداء اس مبارک سرز مین پر پیدا ہوئے اور انھوں نے ملمی دنیا میں شہرت پائی' ان میں بے بعض درج ذیل ہیں :

- ام محمد بن اور میں الشافعی رحمہ اللہ: یا فلسطین کے مشہور شبر غزہ میں پیدا ہوئے ' چار معروف فقہی نداہب میں سے شانعی ندہب کی نسبت اٹھی کی طرف ہوتی ہے۔
- امم ابن قدامه المقدى رحمه الله: يه تابلس (فلسطين) كى ايك بستى ميس پيدا موئ ان كا شام ابن قدامه المقدى رحمه الله: شيئ بيدا موئ ان كا شار فقها و حنابله ميس موتا ہے۔ حنبلی مذہب كی مشہور كتاب "المغنی" كے مؤلف يہى ہيں۔
  - الحافظ عبدالغنى بن عبدالواحد المقدى رحمه الله: بيشهو رمحدث بين كتاب "الكمال" اور

''عمدة لأحكام''وغيره انهی كی تاليفات بيں۔

الم ابن مقلع المقدى رحمه الله: يهجى مشهور حنبلى ملاء مين سے يک جين ان كى تايف ت مين 'ايّ داب الشرعية' اور' 'سّاب الفروع' وغيره ابن علم مين معروف بين ۔

ام احد بن حسین الرملی رحمه الله: پیرمدة (فلسطین) میل پیدا ہوئے 'ان کی مؤلفات میں شرح صحیح ابخاری سر فبرست ہے۔

امام علاء الدين المرواوي رحمه الله: بي بھي نامور صبل عالم بين ان كى تابول ميں الله نصاف في معرفة الراج من اخلاف 'اہل علم ميں مشہور ومعروف ہے۔ "الإنسان في معرفة الراج من اخلاف 'اہل علم ميں مشہور ومعروف ہے۔

ان کے مدود فاتع اندلس موی بن نصیر رحمہ اللہ کا تعلق بھی فسطین بی ہے تھ وہ'' اکلیل'' میں پیدا ہوئ' اور شاں افریقہ کے گورنر کے طور پر خدمات سرانجام دیتے رہے'ان کی دعوت پر جو وگ مسمہ ان ہوئ پر اسلامی فوج کے کمانڈ رہنے ان میں طارق بن زیاد رحمہ المدسر فہرست میں ۔

ای طرح رجاء بن حیوۃ امکندی رحمہ اللہ کا تعلق بھی فلسطین سے تھا 'جواموی عبد خلافت کے دوران وزیر خزنہ درہے' اور انہی کے مشورہ پرسلیمان بن عبد الملک نے عمر بن عبد الحزیز رحمہ اللہ کواپنا جائشین مقرر کیا تھا۔



#### حصله دوم

## <u>د سج</u>ل ل<u>قُنمني</u>

لله مجدافضی کے نضائل لله کیامبحدافضی حرم ہے؟ لله مبحدافضی کوسب سے پہلے کس نے تعمیر کیے؟ لا مبحدافضی کی تعمیر مختلف اسمامی ادوار میں لا مبحدافضی کے اندر کیا کچھ ہے؟ لا کہ سجدافضی کی کوئی الگ فضیلت ہے؟ لا مبحدافضی میں حضرت کی میلئے کا خطاب لا مبحدافضی میں حضرت کی میلئے کا خطاب

#### 

# مسجداقصیٰ کے فضائل

یعنی پورے تیرہ سالہ تکی دور میں رسول اللہ سائیزائم بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے، پھر ہجرت کے بعد بھی آپ اور آپ سائیزائم کے صحابہ کرام ٹھ بیٹیم سولہ یا سترہ ماہ تک اسی طرح نمازیں پڑھتے رہے، اس کے بعد قبلہ کی تبدیلی کا حکم نازل ہوا۔

۳-مسجد اقصی اوراس کا گرد و نواح مبارک ہے نے مسجد اقصیٰ اوراس کے اردگر کی سرزمین بابرکت ہے، چنانچے ارشاد باری تعالیٰ ہے .

﴿ سُبْحَنَ ٱلَّذِي آَسْرَى بِعَبْدِهِ، لَيْلًا مِنَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ إِلَى ٱلْمَسْجِدِ

ٱلْأَقْصَا ٱلَّذِي بَدَّرَّكْنَا حَوْلَهُ﴾ (لانبيا،١/١٧)

'' پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کورات کے بچھ جھے میں محدحرام ہے اس معجد اقصیٰ تک سیر کرائی جس کااردگر د ہبرکت ہے۔''

جب اس کا گرد ونواح ببرکت ہے تو خود مجد اقصی کتنی بابرکت ہوگ! اور برکت ہے مراد ایک تو س سرزمین کی زرخیزی ، شادالی اور ہریالی ہے جسے برخض محسوس کرسکتا ہے ، اور ایک برکت معنوی ہے جو کہ انبیاء مسطع کے مبعوث ہونے ، فرشتوں کے ناز ل ہونے اور اس میں متعدد انبیاء کے ذمن ہونے کی بنا پر ہے۔

<u>۳- مبحداقصیٰ اورمعراخ:</u> مبحداقصی ہی و ہمجد ہے جہاں آپ سی پیٹر کومعراج کے لیے لایا گیا پھر پہیں ہے آپ سی پیٹر او پرآ سانوں کی طرف گئے ، اور اس مبحد میں آپ سی پیٹر نے معراج ہے والیسی پرتمام انبیاء کی امامت کرائی۔

صیح مسلم میں حضرت انس جی دو ہے مروی ہے کہ رسول املد خل فیا نے فر مایا: ''میرے پاس براق لایا گیا جو سفید رنگ اور لمجے قد کا (گدھے اور فیجر کے درمیان) ایک جانو رتھا، اور اس قدر تیزر فقار تھا ۔ بیس اس پر سوار ہوا، اور بیت اس قدر تیزر فقار تھا کہ اس کی حد نگاہ پر پڑتا تھا ۔ بیس اس پر سوار ہوا، اور بیت المقدس پہنی ، وہاں بیس نے اسے اس جگہ باندھ دیا جہاں دوسرے انبیاء اپنی سواری باندھا کرتے تھے۔ پھر بیس مجد اقصی میں داخل ہوا، اور اس میں دور کعت نماز اداکی ، پھر با ہر آیا تو جبر میل میٹ نے ایک برتن میں شراب اور دوسرے میں دودھ بیش کیا۔ میں نے دودھ پہند کی تو جبر میل میٹ نے ایک برتن میں شراب اور دوسرے میں دودھ بیش کیا۔ میں نے دودھ پہند کی تو جبر میل میٹ نے کہ: آپ نے فطرت کو بہند کیا ہے، پھر جمیس آسان کی طرف لے جایا گیا ''

(صحيح مسلم الايمان باب الاسراء ح ٢٥٩)

اور جہاں تک بیت المقدس میں انبیاء کی امامت کرانے کا تعلق ہے تو اس بارے میں مختلف احادیث مواج سے معراج سے مختلف احادیث میں سے کہ آپ میں سے کہ آپ میں سے معراج سے مع

واپسی پر بیت المقدس میں انبیاء کی امامت کرائی ، جبکہ پچھے روایات میں ہے کہ سپ سائیز نم معرائ پر جہتے ہوئے بیت المقدس میں تُصبر ہاورو بال انبیاء کی امت کرائی۔ حافظ ابن کثیر رحمد اللہ نے اپنی تفسیر میں اسراء ومعراج سے متعلق تمام روایات کوجمع کرنے کے بعد اس عظیم معجزے کا خلاصہ درج کیا ہے ، جس میں وہ لکھتے ہیں

الله مَبَطَ إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ وَهَبَطَ مَعَهُ الْأَنْبِيَاءُ فَصَلَى فِيهِمْ لَمَّا حَالَت الصَّلَاةُ، وَيُحْتَمَلُ أَنَّهَا الصَّبْحُ مِنْ بَوْمِئِذٍ، وَمِنَ النَّس مَنْ يَوْمِئِذٍ، وَمِنَ النَّس مَنْ يَوْمِئِذٍ، وَمِنَ النَّس مَنْ يَوْمِئِذٍ، وَمِنَ النَّس مَنْ يَوْمِئِذٍ، وَمِنَ النَّس مَنْ يَوْمُعُمُ أَنَّهُ أَمْهُمْ فِي السَّمَاءِ، وَالَّذِي تَظَاهَرَتْ بِهِ الرَّوَايِتُ أَنَّهُ بَيْتِ الْمَقْدس، وَل كِنْ فِي نَعْضِهَا أَنَّهُ كَانَ أَوْلَ دُخُولِهِ إِلَيْهِ، وَالظَّهِرُ أَنَّهُ بَعْدَ رُجُوعِهِ إلَيهٍ. . . النسب من كثير ٣٤٠٣٠ والبدية ونهذية . . النسب من كثير ٣٤٠٣٠ والبدية ونهذية . . النسب من كثير ١١٠١٠١٠)

'' پھر آپ سن نیا میں المقدی کی طرف ترے ، اور آپ س تیا کے ساتھ نہیا ہمی اور ہو اور آپ س تیا کہ سے نہیا ہمی نہاز کا وقت ہوا ق آپ س تیا نے اضیں نماز پڑھا کی ۔ اور ہو سکت ہے کہ یہ نماز اس دن کی صبح کی نماز ہو ، اور پھاو گوں کا خیال ہے کہ آپ س تیا ہے نہاز پڑھا کی تھی ، جبد الله بروایات میں یہ ہے کہ آپ س تیا ہے ہے است کر گئی میں ان کی امامت کر کی تھی ، ابستہ بعض روایات میں یہ ہے کہ آپ س تیا ہے ان کی امامت کر کی تھی ، ابستہ بعض روایات میں یہ ہے کہ آپ س تیا ہے ان کی امامت کر گئی ہوئے کرائی تھی ، سیکن رائے ہے کہ آپ س تیا ہے ان کی امامت کر بیت المقدی میں نماز بڑھائی میکن رائے ہے کہ آپ س تیا ہے ان کی معرائے ہے واپس آ کر بیت المقدی میں نماز بڑھائی تھی ''

دوسری جانب عافظ ابن حجر اور حافظ ابن القیم نے اس بات کوتر جیح دی ہے کہ آپ سی تینم نے انبیاء کی اومت معراج کے لیے جاتے ہوئے کرائی تھی۔ (فتسع السادی ۲۰۹/۷ کوزدالمعاد ۴۰/۳)

فن ك : حفرت ابو بريرة فد معر مروى بكرآب القائد فرمايا:

«لَقَدْ رَأَيْتَنِي فِي الْحِجْرِ وَقُريْشٌ تَسْأَ لَنِي عَنْ مَسْرَايَ، فَسَأَلَتِنْي

عَنْ أَشْيَاءَ مِنْ بَيْتِ الْمَقْدِسِ لَمْ أَثْبِتْهَا. فَكُرِبْتُ كُرْبَةً مَّا كُرِبْتُ مَشْهُ إِلاَّ مِثْنَهُ قَطُّ. فَال فَرَفَعَهُ اللهُ لِي أَنْظُرُ إِلَنْه، مَا يَسْأَلُونَي عَنْ شَيْءِ إِلاَّ أَنْبَأْتُهُمْ بِهِ"رصعيح مسلم. لايدان، بالله دكر المسيح ابر مرد ولسبح الدحال، حرا)

''میں نے دیکھا کہ میں حطیم میں جوں اور قریش مجھ سے واقعہ اسماء کے متعلق سوالات کررہے میں ، چنانچے افھوں نے بیت امقدی کے ہارے میں کچھالی باتیں پوچھیں جو مجھے یا بنیس ری تھیں ۔ میں اس دن جتنا پریشان ہوا تنا بھی نہیں ہوا تھا ، تو اللہ تعان نے بیت المقدی واٹھ کرمیر سے سائے کردیا ، پھر وہ جس چیز کا بھی سوال کرتے میں بیت المقدی کودکھے کرانھیں جواب دے ویتا''۔

مجداقصی اور شدّر رحال: مسجد اقصلی ان تین مساجد مین ت ایک ہے جن میں نماز پڑھنے کی فسطوسی فعندیت ہے اور یہ فعندیات حاصل کرنے کی فسطر ان مساجد کی طرف ہا قاعدہ سفر کرنامستحب ہے ،ارشاد نبوی ہے:

«لاَ تُشَدُّ الرَّحَالُ إِلاَ إِلَى تَلاَثُةِ مَسَاجِد: الْمَسْجِدِ الْخَرَامِ، وَالْمَسْجِدِ الْخَرَامِ، وَالْمَسْجِدِ الْأَقْصَى وَمَسْجِدِي (صحيح الخري، كتب ولب فضل لصلاة في مسحد مكه والمدينة، ح ١٨٩٧ وصحيح سد، لحج، باب فصل لمساجد الثلاثة، ح ١٣٩٧ ومسد تحد ٣ ٧٨ و بلفظ له)

''صرف تین مساجد کی طرف با قاعدہ سفر کیا جا سکتا ہے اور وہ ہیں ،مسجد حرام ،مسجد اقصیٰ اور میری مسجد''۔

<u>نن ن</u> فقد رحال کامطلب میہ کہ وکی تواب کی غرض ہے کی جگہ کا سفراختیار کر ہے شریعت میں مذکورہ تین مساجد کے ملاوہ ابیا کرنا جائز نہیں۔ (شفیق ارمن فرخ)

<u>جن صحابہ کرام جی میٹئے نے مسجد اقصیٰ کی طرف شدّ رحال کیا :</u> مسجد اقصیٰ کی طرف بہت سارے صحابہ کرام جو پینۂ نے خصوصی طور پرسفر کیا تا کہ اس میں نماز پڑھنے کا اجروثواب حاصل

### ڪرڪئيل ،مثلا:

- ابوعبيدة بن الجراح تفاهو: بياس فوج كرسيد ملارته جس في بيت المقدس كوحفرت عمر الموسيدة بن المقدس كوحفرت عمر المحدد كي عبد خوافت ميس فتح كيا تقار
- ج بلال بن رباح فاعط: بيد حفرت عمر شاه و كس ته بيت المقدس كئے تقے اور محبد اقصىٰ ميں ذان كہنے كاشرف حاصل كيا تھا۔
- ﴿ **معاذِ بن جبل** عَلَيْهُ: المُصِين حضرت اوعبيدة حن سدن اپني وفات کے وقت اپنا نائب بنايا فضا' پھر پيھي طاعون کی بيار کي ميں وفات يا گئے تھے۔
- ﴿ فالدبن وليد عبد الله بن سلام اور ابو جريه المشفى يدفتح بيت المقدس ك وقت وبال موجود تقي
- عباده بن الصامت علائد: بي فلسطين مين سب سے پيلے قاضى تھے، بيت المقدس مين قيام
   پذير تھاورو بين انقال فره يا (الطبقات الكوئ ٢٠/٣ ٥٥)
- \* مميم بن اوس الداری مختصر بياسلام قبول كرنے سے پيلے فلسطين بى كے رہائش تھ، پھر اسلام قبول كرايا اور رسول الله سن يُرا كستھ رہے ، اس كے بعد بجھ عرصہ تك بيت المقدس كے گورزرے ۔ ا
- \* عبدالله بن عمر علائن: یه بیت المقدر میں کی بار گئے ،اور جب بھی جاتے تھے سجد اقصی میں نماز پڑھ کروالیس چلے آتے تھے ،اور کہا کرتے تھے کہ میں صرف سلیمان عیل کی دعا حاصل کرنے آبا تھا۔
  - ﴾ ابور بحانه علامون يه بهي بيت المقدل بي كربائ شيء او معجد اقصى مين درس ديا كرت تھے۔
- ب شمارین اول میلاند: میرنجی بیت المقدس میں قیام پذیر تھے، اور حفرت معاویہ بن مدد کے دورِ حکومت میں وہیں فوت ہوگئے، ان کی قبر مجداقصی کی چارد یوار کی تقریب واقع ہے۔

ان صحابہ کرام خی پیٹیئے کے علہ وہ ابو جمعہ انصاری ،عوف بن مالک ،عمرو بن العاص ،ابوالی انصاری ،اور دیگر کئی صحابہ کرام خی پیٹی بھی بیت الممقدس تشریف لیے گئے۔ (اسعہ الاخیصا بفضائل المسجد الاقصی ۲۹/۲ - ۵۰)

<u>۲- مبحد اقصی میں نماز کی فضیات</u> مبحد اقصی میں ایک نماز ادا کرنے ہے دوسو بیچاس نماز ول کا ثواب ملت ہے ، بیفضیات ایک صحیح حدیث سے ثابت ہے جسے امام حاکم نے روایت کیا ہے۔ امام ذہبی رحمہ اللّٰہ اور شیخ الب نی رحمہ اللّٰہ نے بھی اس صدیث کو صیح قرار دیا ہے۔ (السصہ حید حد

(پوری حدیث کا تذکرہ بعد میں آرہا ہے۔)

یادر ہے کہ جس روایت میں مسجد اقصلٰ میں ایک نماز کا ثواب پانچ سونمازوں کے ثواب کے برابر بتایا گیا ہے، وہ ضعیف ہے۔

اس کے علد وہ حضرت عبداللہ بن عمر و بن العاص بن مین سے مروی ہے کہ رسول اکرم منی تینی نے فر مایا: '' حضرت سلیمان عیسے جب بیت المقدس کی تقییر سے فارغ ہوئے تو افھوں نے اللہ سے تین چیزوں کا سوال کیا: ایک درست فیصلہ کرنے کی توفیق جیسا کہ خود اللہ درست فیصلے کرتا ہے، دوسری ایسی بادشاہت جو الن کے بعد سی کو نہ ملے اور تیسری میر کہ جو بھی اس مجد میں نماز پڑھنے کی نیت ہے آئے وہ س طرح گناہوں سے پاک ہوکر نکلے جس طرح بچہ مال کے پیلے سے (گناہوں سے پاک ہوکر نکلے جس طرح بچہ مال کے پیلے سے (گناہوں سے پاک ہوکر نکلے جس طرح بچہ مال کے پیلے سے (گناہوں سے پاک ہوکر نکلے جس طرح بچہ مال کے پیلے سے (گناہوں سے پاک ہوکر نکلے جس طرح بیاک بیدا ہوتا ہے'۔

پُر آپ مُ لَيَّا نَ فرمايا: '' پهل دو چيزي تو الله نے اضيں عطا كرديں اور مجھے اميد ہے كمالله نے ان كى تيسرى دعا بھى قبول كر لى ہوگ '' (النسانى المساجد باب فضل المسجد الافضى والصلاة فيه 'ح ٢٩٤ 'و ابن صاجه 'كتاب إقامة الصلوات باب ماجاء فى الصلاة فى بيت المفدس 'ح: ٨٠٨ ) 2- مسيد اقضى مين وجال كا واخد ممنوع: نبى ان ينائه نه وجال كے متعلق ابنى امت كو خرداركيا ب، اوراس كى متعدد نه نياں بتا اكى بين ، ان مين سے آئيد نه في ان ان افاظ مين به انكر مَنهُ في منهُ مَنهُ في منهُ مَنْ في الأرض أَربُعينَ صَبَاحًا، يَبنُلغُ سُلُطَانُهُ كُلَّ منهُ هَالٍ ، لاَ بَانْتِي أَربُعهُ مَسَاجِدَ: الْكَعبة ، وَمَسْجِدَ الرئيسُولِ، منهُ هَالْ ، لاَ بَانْتِي أَربُعهُ مَسَاجِدَ: الْكَعبة ، وَمَسْجِدَ الرئيسُولِ، والْمَسْجِدَ الأَقْصَى وَالطُّورِ (مسد احسد ١٦٤٥، بسند، صحبح) والمُسْجِدَ الأَقْصَى وَالطُّورِ (مسد احسد ١٦٤٥، بسند، صحبح) دارس كى ايك نشانى به بوكى كدوه زمين به جا پين دن ربح كا ، اور اس دوران اس كى ايد شاہت بر پشمد آئيس بين به عمود جا رمسا جديمين نبين بوسك كا جوكه به بين:

شيخ الاسمام ابن تيميدرهمداللدفرمات بين.

خانهٔ کعبهٔ معجد نبوی معجد اقصیٰ اورطور سینا و ' ۔

(الأقطى : أَسْمٌ لِلْمَسْجِدِ كُلْهِ، وَلاَ يُسَمَّى هُوَ وَلاَ غَيْرُهُ حَرَفَ، وَإِنَّمَ الْحَرَمُ بِمَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ خَاصَّةً (فَتف الصرط السنفيم ٢٠١٧) "أقصى يورى مجدكانام ب، اسے اور كى دوسرى جَد كورم كهنا درست نبيں - رم ق صرف كما ورمد ينه ميں بن '-

نیز فر ماتے ہیں·

رُوكَيْسَ فِي الدُّنْيَا حَرَمٌ، لاَ بَيْتُ الْمَقْدِسِ وَلاَ غَبْرُهُ إِلاَّ هٰذَانِ الْحَرِّمَانِ، وَلاَ غَبْرُهُ إِلاَّ هٰذَانِ الْحَرِّمَانِ، وَلاَ يُسَمَّى غَيْرُهُمَا حَرَمًا كَمَا يُسَمَّى الْجُهَّالُ فَيَقُولُونَ:

حَرَمُ الْمَقْلِسِ وَحَرَمُ الْخَلِيلِ، فَإِنَّ هَلَيْنِ وَغَيْرَهُمَا لَيْسَا بِحَرَمَ بِاتَّفَاقِ الْمُسْلِمِينِ، وَالْحَرَمُ الْمُجْمَعُ عَلَيْهِ حَرَمُ مَكَّةً، وَأَمَّ الْمَدِينَةُ فَلَهَا خَرَمُ مَكَّةً، وَأَمَّ الْمَدِينَةُ فَلَهَا حَرَمُ الْمُشَعَاضَتْ بِذَٰلِكَ الْأَحَادِيثُ عَنْ النَّبَى وَيُنْهُا (محدوع عندود ٢٦٠/٢١)

''دونیا میں کوئی حرم نہیں ہے ، بیت المقدس نہ کوئی اور ، سوائے ان دوحرموں کے ، ان کے علاوہ کی جات ہے میں ' کے علاوہ کی جگہ کوحرم کبن' جیسا کہ کئی جابل اوگ حرم القدس اور حرم الخلیل کہتے ہیں' بالکل غیط ہے ، کیونکہ میہ دونوں اور ان کے علاوہ کوئی اور جگہ حرم نہیں ہے۔ اس بات پر تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے ، اور وہ حرم جس کے حرم ہونے پر پوری امت کا اجماع ہے وہ ہے حرم مکہ ، اور رہا مدینہ تو جمہور علاء کے نزد کیا اس کا بھی ایک حرم ہے جیسا کہ اس بارے میں رسول اللہ عنظیم کی مشہور احادیث موجود ہیں۔''

اورعبدالتدين بشام انصاري كنفي مين

الوَما سَمعَتُهُ مِنْ كَبَار أَهْلِ الْبَلَدِ أَنَهُمْ بَقُولُونَ: حَرَمُ الْقُدُسِ فَيْحَرِّمُونَ مَا أَحَلَ اللهُ افْتِراء عَلَى اللهِ التحصيل الأس رز افلس) "ميل نے اس شہر (بيت لمقدل) كربائشيوں ميں سے بڑك برك لوگوں سے سا ہے كدوہ "حرم قدس" كالفظ بولتے بيں، وہ اس چيز كوحرام قرار ديتے بيں جے اللہ نے طلال كبا ہے اور اب كبر وہ اللہ برجموث بولتے بيں"۔

اور سعودی عرب کی فتوی تمین نے اپنے فتوی فمبر (۵۳۸۷) میں مکھا ہے:

"لاَ نَعْدُمُ دَلِيلاً يَدُلُّ أَنَّ الْمَسْجِدَ الأَقْصٰى خَرَمٌ، مِثْلَ الْمَسْجِدِ الْأَقْصٰى خَرَمٌ، مِثْلَ الْمَسْجِدِ النَّبويِّ الشَّرِيفِ (متاوى اللحة الدست، ۲۲۷)

''ہمارے علم میں کوئی ای دلیل نہیں ہے جس سے بید پند چلے کد مسجد اقصی بھی مسجد حرام اور مسجد نبوی کی طرح حرم ہے''۔

مسجد اقصیٰ سب سے بہیے کس نے تغمیر کی ؟ : مسجد اقصلٰ کے فضائل کے ضمن میں حضرت

ابوذر ہی سوے مروی ایک حدیث بخاری شریف کے حوالے ہے گذر چکی ہے،جس میں رسول ھالیس سال بعدمبحداقصیٰ تغییر ہوئی۔اس سے ثابت ہوا کدمبحدحرام کے بعدسب سے قدیم محد''محداقصیٰ'' ہے۔ایک اور روایت بھی محداقصیٰ میں نماز پڑھنے کی فضیلت کے شمن میں ذ کر کی ج چکی ہے،جس میں آیا ہے کہ سلیمان بن داؤد منطقہ جب'' بیت المقدر'' کی تعمیر ہے فارغ ہوئے تو انہوں نے تین دعائیں کیں ۔ تو اس حدیث ہےمعلوم ہوتا ہے کہ سجد اقصلی کو حضرت سلیمان مین نے نتمیر کیا تھا ، نیکن ایک اشکال میہ پیدا ہوتا ہے کہ اگریہ مان لیا جائے کہ مجدحرام کوسب سے پہلے حضرت ابراہیم میٹ نے تغمیر کیا تھا' جبیبا کہ اللہ کے فرمان ﴿وَإِذْ يَرُفَعُ إِبْرَاهِيْسُمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيْلُ ﴾ (سوره البقرة: ٢/ ٢٧) كومامت ر کھتے ہوئے بہت سارے علماء بیان کرتے ہیں ،اور پیجی شلیم کرلیا جائے کہ مجداتصلٰ کوسب ے پہلے حضرت سلیمان ملیئے نے تعمیر کیا تھا ،تو اوپر بیان کی گئی ابو ذر جہ مدوالی حدیث میں تو یہ ہے کہ ان دونوں مسجدوں کی تغییر کا درمیانی عرصہ حالیس سال ہے، جبکہ حضرت ابراہیم عیاشا کہ اور حضرت سلیمان عیانطاً کے درمیان ایک بزارسال سے زیادہ عرصہ تھا!! تو یہ ہات کیسے درست ہوسکتی ہے کہ معجد حرام سب سے پہلے حضرت ابراہیم عیائے نے اورمعجد اقصیٰ سب سے پہیعے حضرت سلیمان مین نے تعمیر کی تھی؟

ام ابن القيم الجوزير رحمه المد حضرت البوذر في در والى صديث بيان كرن كي بعد لكهة بين.

الوقف أشْكَلَ هٰذَا الْحَدِيثُ عَلَى مَنْ لَمْ يَعْرِفِ الْمُرَادَ بِهِ، فَقَالَ: مَعْلُومٌ أَنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ دَاوُدَ هُوَ الَّذِي بَنَى الْمَسْجِدَ الأَقْصَى، وَعَلُومٌ أَنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ دَاوُدَ هُو الَّذِي بَنَى الْمَسْجِدَ الأَقْصَى، وَبَيْنَهُ وَبَيْنَهُ وَبَيْنَ إِبْرَاهِيمَ أَكْثَرُ مِنْ أَلْفِ عَام، وَهٰذَا مِنْ جَهْلِ هٰذَا الْفَائِلِ، فَإِنَّ سُلَيْمَانَ إِنَّمَا كَانَ لَهُ مِنَ الْمَسْجِدِ الأَقْصَى تَجْدِيدُهُ لاَ الْفَائِلِ، فَإِنَّ سُلَيْمَانَ إِنَّمَا كَانَ لَهُ مِنَ الْمَسْجِدِ الأَقْصَى تَجْدِيدُهُ لاَ تَأْسِيسُهُ، وَالَّذِي أَسَسَهُ هُو يَعْقُوبُ بُنُ إِسْحَاقَ صَلَى الله عَلَيْهِمَا وَسَلَّمَ بَعْذَ بِنَاءِ إِبْرَاهِيمَ الْكَعْبَةَ بِهٰذَا الْمِقْدَارِ "(زود

لمعاد ۱۱/۱۰)

"ال حدیث سے اس تحض کو اشکال پیدا ہوا ہے جو اس کا منہوم سمجھ نہیں سکا ، چنا نچہ اس کا کہنا ہے کہ بیہ بات تو ہرا کیک کو معلوم ہے کہ مجد اقصی کو حضرت سلیمان طابط ہی نے تھیر کیا تھا ، جبکہ ان کے اور حضرت ابراہیم طابط کے درمیان ایک ہزار سال سے زیادہ کا عرصہ تھا!! تو اس شخص کی یہ بات اس کی جبالت کی وجہ سے ہے کیونکہ سلیمان عنبط نے تو مجد اقصیٰ کی محض تجدید کی تھی نہ کہ تا سیس ، اور دراصل اس کے موسس یعقو ب بن اسحاق طبیع بیر کہ تھی نہ کہ تا سیس ، اور دراصل اس کے موسس یعقو ب بن اسحاق طبیع بیں ، جضول نے حضرت ابراہیم عیک کے عبہ کونتمیر کرنے کے جالیس سال بعداس کی بنیا در کھی تھی'۔

اورحافظ ابن حجر رممه الله نے اوم ابن الجوزي رممه الله ہے اس اشکال کا جواب یوں نقل کیا ہے: «إِنَّ الإِشَارَةَ إِلَى أَوَّلِ الْبِنَاءِ وَوَضْعِ أَسَاسِ الْمَسْجِدِ، وَلَيْسَ إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَوَّلَ مَنْ بَنَى اَلْكُعْبَةَ، وَلاَ سُلَيْمَانُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أُوَّلَ مَنْ بَنٰى بَيْتَ الْمَقْدِسِ، فَقَدْ رُوِّينَا أَنَّ أُوَّلَ مَنْ بَنَى الْكَعْبَةَ آدَمُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ، ثُمَّ الْتَشْرَ وُلْدُهُ فِي الأرْض، فَجَائِزٌ أَنْ يَّكُونَ بَعْضُهُمْ قَدْ وَضَعَ بَيْتَ الْمَقْدِسِ. ثُمَّةَ بَنِي َ إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ الْكَعْبَةَ بنَصِّ الْقُرْآنِ، وَكَذَا قَالَ اَلْفُرْطَبِيُّ: إِنَّ الْحَدِيثَ لاَ يَذُلُّ عَلَى أَنَّ إِبْرَاهِيمَ وَسُلَيْمَانَ لَمَّ بَنَيَا الْمَسْجَدَّيْنِ ابْتَدَءَا وَضْعَهُمَا لَهُمَاء بِلْ ذَٰلِكَ تَجْدِيدٌ لِّمَا كَانَ أَسَسَهُ غَيْرُهُمَا ﴿ وَعَج الدري: ٦/ ٤٩٥) "اس ( ابوذر جی در والی حدیث ) میں محض اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ رویے ز مین برسب سے پہلے س مجد کی بنیا در کھی گئی ، (باتی اس میں پنہیں ہے کہ مجد حرام کو سب سے پہلے حضرت ابراہیم میٹ نے بنایا تھا ) ، لبذا حضرت ابراہیم میٹ وہ پہلے شخص نہیں جضوں نے معجد حرام کوسب سے پہلے بنایا ،اور نہ بی سلیمان مدینے وہ پہلے منحض تھے جنوں نے بیت المقدل کوسب سے سلے تعیر کیا ، کوئکہ ہم تک یہ بات

روایت کی گئی ہے کہ دہ حضرت آدم عین تھے جنھوں نے سب سے پہلے کعبہ وتقیر کیا، پھران کی اولا دنیں پر پھیل گئی، تو ہوسکت ہے کہ ان کی اولا دنیں سے بی کسی نے بیت المقدس کو بھی تقییر کر دیا ہو، اس کے بعد حضرت ابرا بیم میلائے نے خانہ کعبہ کو (دوبارہ) تقمیر کیا' جیسا کہ قرآن مجید میں نہ کور ہے' اور یہی بات امام قرطبی رحمہ استہ نے بھی کہی ہے: کہ حدیث میں یہ بات قطعانہیں ہے کہ ابرا بیم اور سلیم ان تقییر تو در ان دونوں مجدول کی سب سے پہلے نمیاد یں رکھنے والے تھے، بلکہ ان کی تقییر تو در اصل جمد مدھی'۔

هُرَّ عَافَظ بَن جَرَرَ مَمَ الله اللهُ عَلَى لِي جَمَّرُ وَسِرِ الوَّالَ بِينَ لَرَ نَ كَ بَعَدَكَتِ بِينَ الْكَوْرُ فِي أَوْجُهُ، وَقَدْ وَجَدْتُ مَا يَشْهَدُ وَيُوْزِيِّ أَوْجُهُ، وَقَدْ وَجَدْتُ مَا يَشْهَدُ وَيُؤَيِّدُ قَوْلَ مَنْ قَالَ إِنَّ آدَمَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ هُوَ اللّذِي أَسَّسَ كَلاَ الْمَسْجِدَبُنِ، فَذَكَرَ ابْنُ هِشَام في كِذَبِ النِّيْجَانِ أَنَّ آدَمَ لَمَّا كَلاَ الْمَسْجِدَبُنِ، فَذَكَرَ ابْنُ هِشَام في كِذَبِ النِّيْجَانِ أَنَّ آدَمَ لَمَّا بَنْى الْكَعْبَةُ أَمْرُهُ الله بِالسَّيْرِ إِلْى بَيْتِ الْمَقْدِسِ وَأَنْ يَيْنِيهُ ، فَبَنَاهُ وَنَسَكَ فِيهِ اللهِ عَلَى اللهِ يَعْدِيهِ إلْهَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ وَأَنْ يَيْنِيهُ ، فَبَنَاهُ وَنَسَكَ فِيهِ الله عَلَى اللهِ عَلَيْهِ إلى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

"جواحمال، بن الجوزى رحمداللد في بيان كياب (كه بوسكتا ب كرآدم مايت كي اولاد مين في المقدس بنايي بو) وه زياده مين سي في في فانه كعبه كي تغيير كي جاليس سال بعد بيت المقدس بنايي بو) وه زياده ورست معلوم بوتا ب كيونكه مجھے ال شخص كى تائيد ميں 'جس كا كبن ب كه دونوں مسجدول كى بني د آدم عين في في كي تائيد ميں والى ملا ب جے ابن بشام في كتاب التيجان ميں ذكر كيا ہے اوروه ميہ كدآدم عين جب تعمر كعبه في فارغ بو جي والله في التي المقدس كى طرف جانے اورائي ميں عبدت كا حكم ديا، چناني المحوں في تعميل حكم كرتے ہوئے اسے تعمير كيا اوراس ميں عبادت كى۔''

اورا، م قرطبی رحمه ایند کا کہنا ہے.

"وَقَدْ رُوِيَ أَنَّ أَوَّلَ مَنْ بَنِي الْبَيْتَ (الْحَرَامَ) آدَمُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ، كَمَا تَقَدَّمَ، فَتَحُمَدُ أَنْ تَكُمانَ غَدُهُ مِنْ مَالِهِ مَنْ مَا يَهُمُ مَنْ مَا الْمَقُولِ منْ بَعْدِهِ بَأْرْبَعِينَ عَامًا) (لحامع لأحكم القرآن: ١٣٨/٤)

"ب بات بھی روایت کی گئی ہے کہ بیت اللہ (خانہ کعبہ) کو سب سے پہنے آوم مطنف فی بیت اللہ کی اور دنے خانہ کعبہ کی تغییر کے فیائس سے المقدس کو بھی تغییر کے والیس سال بعد بیت المقدس کو بھی تغییر کردیا ہو۔"

خلاصة كارم يہ ب كہ مبحد اقصى ايك قد يم مبحد ب جوحفرت سليمان مينظ ہے پہلے بھی موجودتى ، اسے سب سے پہلے کس نے تميرك ؟ اس بارے ميں كوئى سيح روايت ، مارے علم ميں نہيں ہے ، بخارى شرف كى ابوذ ر فرد دوالى حديث سے صرف اتى بات معلوم ہوتى ہے كہ مبحد اقصى كو خانہ كعبى ك تعبير كے جا يس سال بعد قمير كي سيا۔ اب اگر ف نه عبد كے متعلق به كہا ج ك كدا ہے سب سے پہلے آدم مديث نے بناياتى تو ابوذ ر فورد والى حديث كى بنا پر لا محالہ به ماننا كراہے سب سے پہلے آدم مديث نے بناياتى تو ابوذ ر فورد والى حديث كى بنا پر لا محالہ به ماننا برے گا كہ بيت المقدل كوجى خور آدم مديت يوان كى او او نے تعمیر كياتها ، اس كے بعد حضرت بليمان عرب نے تعمير كياتها ، کوجہ دی ہے تھے حضرت الراہيم مديث نے تعمير كياتها ، کوجہ دی ہے تو درميان كئى صديوں كاعرصہ تعلى ابن تابع كوتر ہے وك كہا ابنا القيم كے اور حضرت ابراہيم عرب كے درميان كئى صديوں كاعرصہ تعا ، ابت اس صورت ميں ابن القيم رحمدانند كا قول وزنى معلوم ہوتا ہے كہ بيت المقدل كى تاسيس حضرت ليعقوب علين نے بھراس كى تاسيس حضرت ليعقوب علين نے كھراس كى تاسيس حضرت ليعقوب علين نے كھى ، والتداعم م

عافظائن كثير رحمالله عدمت الوذر في در ذكر كرخ كى بعد يول رقم طراز بين:
﴿ وَعِنْكُ أَهْلِ الْكِتَابِ أَنَّ يَعْقُوبَ عَلَيْهِ السَّلَامُ هُوَ الَّذِي أَسَّسَ الْمَسْجِدَ الأَقْطَى وَهُوَ مَسْجِدُ إِيلِيَ بِبَيْتِ الْمَقْدِسِ شَرَّفَهُ اللهُ ، وَهُوَ مَسْجِدُ إِيلِيَ بِبَيْتِ الْمَقْدِسِ شَرَّفَهُ اللهُ ، وَهُوَ مَسْجِدُ إِيلِيَ بِبَيْتِ الْمَقْدِسِ شَرَّفَهُ اللهُ ، وَهُوَ مَسْجِدُ لَهُ مَا ذَكُرْنَاهُ مِنَ الْحَدِيثِ ، فَعَلَى هٰذَا يَكُونُ بِنَاءُ يَعْفُوبَ عَلَيْهِ لَسَّلاَمُ وَهُو إِسْرَائِيلُ بَعْدَ بِنَاءِ الْخَبِيلِ وَالْينه إِسْمَاعِيلَ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بِأَرْبَعِينَ سَنَةً . . . "(قصص الأبياء البر

کثیر:٥٥١)

''اہلِ کتاب کے بال یہ بات معروف ہے کہ معجد اقصیٰ کی بنیادیں حضرت لیقوب میں اللہ کتاب کے بال یہ بات معروف ہے کہ معجد الملی بھی کہتے ہیں'اللہ اسے میں است معلوم ہوتی ہے کیونکہ جو حدیث ہم نے ذکر شرف مندر کھے'اور یہ بات زیادہ درست معلوم ہوتی ہے کیونکہ جو حدیث ہم نے ذکر کی ہوہ بھی اسی کی دلیل ہے ، بنا ہریں یہ ماننا پڑے گا کہ حضرت لیعقوب میلئے نے حضرت ابراہیم اور حضرت اساعیل میسئل کی بناء کعبہ کے جالیس سال بعد مسجد اقصیٰ کو تغییر کیا تھا ۔۔۔۔''

اس کے بعد حافظ این کثیر رحمہ اللہ کا کہنا ہے کہ جس صدیث میں یہ ہے کہ حفزت سلیمان عَیْنِ نِی نِی مِحِد اقصٰی کے بعد تین دعا کیں کی تھیں۔۔۔۔۔ تو اس سے مراد اس کی تجدید ہے نہ کہ تأسیس ۔ (قصص الانسیاء، ابن کثیر، ۱۰۰)

اور سعودی عرب کی نتو کی سمینی نے اپنے ایک نتو کی میں لکھا ہے

﴿ أُخْتُلِفَ فِي مَنْ بَنِي الْمَسْجِدَ الأَقْصٰى، فَفِيلَ: نَبِيُّ اللهِ يَعْقُوبُ بِنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيم، وَهُو أَشْبَهُ، وَقِيلَ: سُلَيْمَانَ، وَالصَّحِيحُ أَنَّ بِنَاءَ سُلَيْمَانَ تَجْدِيدٌ لاَ تَأْسِسِنُ لأَنَّ بَيْنَهُ وَبَيْنَ إِبْرَاهِيم أَزْمَانًا كَثِيْرَةً أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِينَ (نتاوى اللجنة الدنمة: ١/ ٢٢٨)

''اس بات میں اختیاف ہے کہ مجد قضی کوئس نے بنایا؟ تو کہا گیا ہے کہ اے اللہ کے نبی حضرت لیقوب بن اسحاق بن ابراہیم سنطان نے بنایا تھا ، اور یہی بات زیادہ درست معلوم ہوتی ہے ، اور ریبھی کہ گیا ہے کہ اے حضرت سلیمان علیک نے بنایا تھا ، لیکن صبح ہے ہے کہ انھول نے اس کی تجدید کی تھی نہ کہ تاسیس ، کیونکہ ان کے اور حضرت البراہیم علیک کے درمیان جالیس سال ہے کہیں زیادہ کا عرصہ تھا۔''

مکمل کر دی۔

## مسجد اقصلی کی تعمیر مختلف اد وار میں

ا- عبد فاروقی میں: حضرت عمر بنی در کے عبد خلافت میں ۱۴ ھیں جب بیت المقدس فتح ہوا ( جس کا تفصیلی ذکر بعد میں آرہا ہے ) تو آپ ہی در نے مسجد اقصی کے قریب ایک سادہ اور چھوٹا سامصلی تعمیر کرنے کا حکم دیا ، چنانچہ آپ جی در کے حکم کے مطابق ایک مصلی لکڑی کے موٹے تنوں کے ساتھ بنا دیا گیا۔

۲- عبد بنوامیہ میں: اموی خلیفہ عبد المملک بن مردان (۲۵ ھ تا ۸۸ھ) نے عبد فاروقی شدست میں بنائے گئے سادہ مسلی کو نئے سرے سے تعمیر کیا ، اوراس کے ساتھ ساتھ اس کی شائی جانب ایک" قبیر کیا ۔ ان کا انتقال ہو گیا۔ ان کے بعد ان کے بیٹے ولید بن عبد المملک بن مروان نے ''المصلی الج مع'' اور' قبۃ الصخرة'' کو انتبائی شاند ارطر یقے سے تعمیر کیا جنسی آج بھی اسل می فن تمیر کے گوہر نایاب قرار دیا جا سکتا ہے۔ شاند ارطر یقے سے تعمیر کیا جنسی آج بھی اسل می فن تمیر کے گوہر نایاب قرار دیا جا سکتا ہے۔ ساتہ بنوعباس میں: ۱۳۸ھ میں' جب عباسی خلیفہ ابوجعفر منصور کا دو رحکومت تھا 'ایک شدید زلزلہ آیا ، جس کے باعث مسجد اقصی (المصمی الجامع) کے مشرقی اور مغربی جھے گر گئے ، شدید زلزلہ آیا ، اس سے بھی مسجد شدید چنانچ ابوجعفر منصور نے مسجد کے دروازوں میں گئے ہوئے سونے' جاندی کے فکروں کونفذی میں تبدیل کیا اور اس سے جسمی مشہد مید شدید متاثر بوئی ، اس وقت مہدی خلیفہ تھا ، وہ خود بیت المقدی گیا اور ۱۲۳ ھ تک اس نے مسجد کی نقیر

سم - عبد فاطمی میں: ۲۰۸ هیں 'جب الحاکم بِاَمْ رِاللّٰه خدیمہ ُ وفت تھا' آیہ زبردست زلزلہ آیا ، جس سے المصلی الجامع اور قبۃ الصخرۃ کے بہت سارے جھے دھڑام سے گر گئے ،
پھر ۱۳ ہے میں الظاہر خلیفہ بنا ، اس نے اپنے آیک وزیر کو'جس کا نام علی بن احمد تھا' معجد کے گر ب
ہوئے حصول کو دوبارہ تعمیر کرنے ، اور جن دیواروں میں دراڑیں پڑگئی تھیں ، ان کی اصلاح

کرنے کا تھم دیا ،اس نے تغییر واصل ح کا کام سرانجام دیا اوراس کے ساتھ ساتھ مسجد کے دو مشرقی اور دومغربی برآ مدول کو گرا کر مسجد کو چھوٹا بھی کردیا۔ ۳۲۵ ھ میں ایک بار پھر زلزلد آیا تو متاثرہ حصول کی تجدید کر دی گئی ،ای طرح خدیفہ مستنصر باللہ نے بھی ۴۸۸ ھ میں مسجد کی شالی دیواراورٹوئے ہوئے برآ مدوں کو دوبارہ تغییر کیا۔

2- صلیبی دور میں: ۱۹۷ ھ میں بیت المقدی ملجو قیوں کے قبضہ میں تھا، اس وقت صلیبوں کی فوجوں نے سلجو قیوں کے خطاف اعلانِ جنگ فوجوں نے سلجو قیوں کے خلاف اعلانِ جنگ کردیا ، اور بیت المقدی کو ان سے چھین سیا۔ اس معرکے میں ہزار دل مسلمان شہید ہوئے ، فطیبوں نے افتحار الدولہ کو بیت المقدی کا گورز مقرر کردیا ، اور پچھ موصد گذرا تھا کے صلیبوں نے فطیبوں نے سلیبوں نے بیت المقدی پر جملہ کردیا ، اور بالآخر ۴۹۳ ھے ۱۹۹۹ ، میں اس پر قبضہ کرسیا۔

افتی رالدولدا پنے محافظوں سمیت ، لی فدید دے کر فرار ہو گیااور صلیبوں نے مسلمانوں کا تختل عام شروع کردیا۔ صلیبی تقریباً ۴۰ سال بیت المقدس پر قابض رہے ، اس دوران مسلمانوں کا بے دریخ خون بہیا گیا ، عز تیں لوٹی گئیں ، امن وا ان کوتہس شہس کردیا گیا ، اور مسلمانوں کے مقدمہ کی شدید بے حرمتی کی گئی۔ مبحد اقصلی کو گرجا گھر میں تبدیل کردیا گیا ، ''قبة الصخرة'' پرصلیب نصب کردی گئی اور مجد اقصلی کے برآ مدے گھوڑوں کے اصطبل کے طور پر استعال کیے جاتے رہے۔

۲- عبد الو بی میں: سلطان صان آالدین الو بی رحمہ اللہ سے بیت المقدی پرصلیبوں کا بقضہ برداشت نہ ہوا، اور انھوں نے ان کے خلاف اعلان جہاد کر دیا۔ جذبہ شہادت سے سرشار، اور مجد اتھیٰ کی مبارک سرز مین پر بحدہ کرنے کے لیے بے تاب مسلمان ایو بی کی قیادت میں آگ برسے ، اور ۲۱ رجب ۵۸۳ ھے کو بیت المقدی کوصلیموں کے قبضے سے آزاد کرالیا۔ صلاح الدین ابو بی رحمہ اللہ فاتحانہ انداز میں مجد اقصیٰ میں داخل ہوئے ، مجد میں رکھے ہوئے اللہ ین ابو بی رحمہ اللہ فاتحانہ انداز میں مجد اقصیٰ میں داخل ہوئے ، مجد میں رکھے ہوئے ۔

بتوں اور قبۃ الصخرۃ پرنصب صلیب کو توڑ دیا 'اور مسجد کی اصل اسلامی شکل کو بحال کر دیا گیا۔

ایو بی کے ہاتھوں فتح بیت المقدس کا تفصیلی حال آگے آر ہا ہے] ، پھر وہ شاندار منبر' جے نور
الدین زنگی نے مسجد اتصلٰ کے لیے بنوایا تھا 'مسجد اتصی میں لایا گیا اور محراب مسجد کے قریب
نصب کر دیا گیا ، یا در ہے کہ یکی وہ منبرتھا جے 1919ء میں یہودیوں نے جلاؤ الا۔ پھر ایو بی بی
کے دور میں مسجد اقصلٰ کی اس قدر تزئین کی گئی کہ اس کی نشانیاں آئے بھی موجود ہیں۔

2- عہد مملوکی میں: ۱۶۱ ہیں تاج بادشاہت مملوک سلطان 'الظ ہر بھری' کے سر پر سجایا گیا ،اس نے مسجد اقصلی کے تمام منہدم حصوں کو نئے سرے سے تعمیر کردیا ، اور اس میں ایک سرائے بھی بنوائی جس میں تاجروں کی بہت بڑی تعداد جع ہو سکی تھی کیراس مسجد کے ارد گرد واقع بہت ساری املاک کو اس نے مسجد اقصلی کے لیے وقف کردیا ، جن کی آمدنی مسافروں اور مختاجوں کی مدد کے لیے فرق کی جاتی ہی مسجد اقصلی محاجد اقصلی کے اخراجات کے لیے منظور کرلیا۔اس کے علاوہ عہد مملوکی میں مسجد اقصلی کے اندر مدرسہ تنکویی ، باب لاا سبط کے اوپر ایک عالی شان مینار ، پانی کی ایک سمبیل ، اور ایک عدوشاندار منبر بھی بنایا گیا۔

۸- عبد عثانی میں: اللہ رویں اور انیسویں صدی عیسوی میں عہدِ عثانی کے پانچ سلطانوں نے مسجد انھی کی تعیبر ونز ئین پرخصوصی توجہ دی۔ بیت المقدس کی بیرونی چار دیواری نئے سرے سے تعمیر کی گئی، متجد کی گھڑکوں میں رنگین شخشے لگائے گئے، اس میں خوبصورت قالین بچھ کے گئے، چاندی کا شمعدان نصب کیا گیا، متعددئی سبیلیس بنائی گئیں اور پرانی سبیلوں کی تجدید کی گئے۔

9- برطانوی دورِ حکومت میں: پہلی جنگ عظیم (۱۸-۱۹۱۳ء) کے بعد جب بیت المقدس پر محکومت کرنے کا عارضی اختیار برط نیے کوسونپ دیا گیا اتواس کے مقامات مقدسہ پر محکرانی کا کام

فلسطین کی ایک اعلی گران کمیٹی کے ذمہ تھا ، جس نے ۱۹۲۰ ، سے ۱۹۲۸ء تک مجد اقصیٰ کی حفظت کی ، اور جبال جبال تعمیر واصلاح کا کام ضروری تھا اسے ذمہ داری کے ساتھ پورا کیا گیا۔

۱۰-صبیونی دور میں : ۱۹۴۸ء میں''اسرائیل'' کےمعرض وجود میں آنے کے بعد جب قدیم بیت المقدس اردن کی تحویل میں آیا' مسجد اقصٰی کی تغییر واصلاح کاتھوڑ ابہت کام مسلمانوں کی نگرانی میں ہونا رہا، چنانچہ ۱۹۵۳ء میں اس کے کنی حصوں کو نٹے سرے سے تعمیر کیا گیا جس پر یا نچ لا که تجییس بزار ارد نی دینارخرچ ہوئے۔ ۱۹۵۷ء میں کی سعودی کنٹر یکٹرز نے بھی قمیر واصلاح کا کام کیا، کیکن ۱۹۷۷ء میں جونہی میہود وں نے بورے بیت المقدس برقبضہ کیا ، تعمیر ومرمت کے کاموں میں ان کی طرف ہے رکاوئیں کھڑی کی ٹنئیں ،اوراس پرمستزاد پیر کہ انتہا پیندیہودیوں کی جانب ہےمبحداتصی کے اردگر دگڑھےاور خندقیں کھودنے کا کام شروع کرویا گیا ،جس کا مقصدمسجداقصی کوصفحۂ جستی ہے منا دینا اور اے منہدم کرنا تھا۔ پھراگست 1979ء میں بہودیوں نے مسجد اقصیٰ کو آگ لگا دی جس سے مسجد کو زبر دست نقصان بہنچا، منبر جل کر را کہ ہو گیا۔مبجد کا جنو بی حصه 'جہاں حضرت عمر جورر نے مصلی تقمیر کیا تھا' وہ بھی جل گیا۔اسی طرح و د خوبصورت قبه بھی جل گیا جس کی سجاوٹ اور تز 'مین برگرا ں سرمایہ لگایا گیا تھا اور جس پر ئى تارىخى دستاوىزات بھى خوبصورت انداز ميں لکھى گئى تھيں،ليكن يہوديوں كى مكاريوں، جالبازیوں اور سازشوں کے باوجودمسلمان معجد اقصی کی تعمیر واصلاح اوراس کے ساتھ اپنی والہا نہ عقیدت سے بھی رستبر دار نہیں ہوئے ، اور کسی نہ کسی طریقے سے اس کی حفاظت کے لیے متعدداندامات کرتے رہے ہیں ،انہی اقد امات میں ہے ایک <sub>[</sub>المصلی المروانی <sub>]</sub> کی تجدید بھی ہے ، جے ۱۲ دنمبر ۱۹۹۷ء کونمازیوں کے لیے کھولا گیا۔ یاد رہے کہ یہ مروانی مصلیٰ مبحد اقصٰی ہی کے صحن کے اندر واقع ہے۔

مسجد اقصیٰ کے اندر کیا بچھ ہے؟: مسجد اقصیٰ کا اعاطہ 'بہت وسیع ہے اور اس کے اندر کیا کیا چیزیں واقع بیں؟ یہ ہی کسی کو معلوم ہے ، اس لئے ہم ذیل میں اس سے متعلقہ معلومات قدر نے تفصیل کے ساتھ بیان کررہے ہیں:

معجداقصی کی حدود: بہت سارے لو گوں کا خیال ہے کہ'' معجد اقصیٰ 'صرف اس جامع معجد کا نام ہے جو کہ قبۃ الصخرۃ کے جنوب میں واقع ہے، اور جس میں اب پانچ نمازیں پڑھی جاتی بیں، حالانکہ بیخیال غلط ہے، اور حقیقت بیہ ہے کہ'' معجداقصی'' اس پورے خطے کا نام ہے جے چاروں طرف ہے ایک دیوار نے گھیررکھا ہے، اور اس میں جامع معجد کے علاوہ قبۃ الصخرۃ ، مروانی مصلی ، متعدد دروازے اور مینار ، برآمدے اور قبے ، او نیج جوزے اور پانی کی سبلیس وغیرہ شامل ہیں ۔ یا در ہے کہ معجد اقصیٰ کے پورے نظے پر جیست نہیں ہے ، بلکہ صرف جامع معجد اور قبۃ الصخرۃ پر چیستیں موجود ہیں ، اس کے باقی جھے اس کے حن شار ہوتے ہیں ۔ یوں معجد اور قبۃ الصخرۃ پر چیستیں موجود ہیں ، اس کے باقی جھے اس کے حن شار ہوتے ہیں ۔ یوں معجد اقصی میں نمی زیز ھے کی جوفشیلت احادیث میں بیان کی گئی ہے ، وہ اس کی چارد یواری کے اندر کہیں بھی نماز پڑھ کر حاصل کی جاسکتی ہے ۔

بیامع میجد: یه جامع سجد قبة اصخر آئے جنوب میں (خانہ کعبہ کی سمت) واقع ہے، اس جامع سجد کو سن کل لوگ میجد اقصی تصور کرتے آئیں۔ اسے اسلامی دور میں سب سے پہلے حضرت عمر بی مدد نے سادہ انداز میں بنایا تھا، پھر اموی دو برخلا فت میں اسے پوری شان وشوکت کے ساتھ مقیمر کیا۔ اس کی لمبائی ۸۰ میٹر اور چوڑائی ۵۵ میٹر ہے، اس کے اندرسنگ مرمر کے ۵۳ اور عام پھر کے ۲۹ ستون میں اور خانہ کعبہ کی جانب ایک سبز رنگ کا قبہ ہے۔ اس جامع مسجد کے عام پھر کے ۲۹ ستون میں اور خانہ کعبہ کی جانب ایک سبز رنگ کا قبہ ہے۔ اس جامع مسجد کے گیارہ درواز سے میں ، سات ثال میں ، ایک جنوب میں ، ایک مشرق میں اور دومغرب میں ۔ قبہ الصخر قن بیا اسلامی فن تقمیر کا ایک چات ہوا ستارہ ہے، اسے ولید بن عبد الملک بن مروان نے میجد اقصالی کی چار دیواری کے اندر تھیر کیا تھ ، اور جس شان وشوکت اورا نتبائی خوبصورت شکل

وصورت میں اس نے استقیر کیاتھ یہ آج بھی اسی شکل وصورت میں موجود ہے۔ یوں اس کی عمر تقریباً تیرہ سوسال ہے زیادہ ہے۔ یہ جامع معجد کے شہل میں واقع ایک او نجے صحن پر بنا ہوا ہے۔ آپ جامع معجد کے شہل دروازے سے نگلیں تو جے وضو سے گذر کر قبة الصخرة کی سے میں جا پنجیں گے ،اس کی لمبائی شال ہے جنوب کی جانب ۵۵میٹر ہے، جبکہ چوڑ ائی سئے چوڑ ائی (مشرق ہے مغرب کی طرف) وسے میٹر ہے۔

یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ قبۃ المصنحوۃ کی الگ کوئی فضیت نہیں ہے، اگر کوئی فضیلت ہے تو وہ محض اس کے معجد اقصی کے اندر داقع ہونے کی وجہ ہے ہے۔ پچھ لوگوں نے اس کے منعلق بے بنیاد باتیں پھیلار کھی ہیں مثلاً ہیں کہ:

- (۱) اس کے اوپراکیک موتی رات کے وقت سورج کی طرح چیکتا تھا ، پھر بخت نصر نے اسے خراب کر دیا تھا۔
  - (۲) یہ بنت کے پتھرول میں سے ایک ہے۔
  - (٣) زمين كمتمام يانى الى قبة الصخرة كيني عجارى موت ميس
    - (٤) يىقبەنضامىل لىكابوا ب، زمىن سے جرا ابوانبيل\_
  - (٥) اس پررسول الله مناتیم کے قدمون اور فرشتوں کی انگیوں کے نشانات ہیں۔
    - (٦) بیاللہ کا زمین عرش ہےاور خطۂ زمین کے میں وسط میں واقع ہے۔
- (۷) اس سے نبی کریم منطقیانم کومعراج کے لیے آ انوں کی طرف لے جایا گیا،اور جب آپ منطقیان روانہ ہوئے تھے تو یہ بھی اوپراٹھ گیا تھا، کین جبریل مدین نے اسے تھبر جانے کا تھم دیا تو یہ تھبر گیا۔
- (۸) قبة الصخرة كى محد اتصىٰ ميں وى نضيات بجو كه خانه كعبد ميں جڑے ہوئے ججراسود كى ہے۔ قبة الصحوة كے بارے ميں بياوراس طرح كى ديگر خرافات زبان زوعام ميں ،جن كا

قطعهٔ کوئی ثبوت نبیس ہے۔ امام ابن القیم رحمہ الله صحرۃ کے متعلق تمام احادیث کوجھونا قرار دیتے ہوئے لکھتے ہیں:

﴿وَكُلُّ حَدِيثٍ فِي الصَّحْرَةِ فَهُو َكَذِبٌ مُّفْتَرٌى، وَالْقَدَمُ الَّذِي فِيهَا كَذِبٌ مَّوْضُوعٌ مِّمَّ عَمِلَتْهُ أَيْدِي الْمُزَوِّرِينَ الَّذِينَ يُرَوِّجُونَ لَهَا لِيَكُثُرُ سَوادُ الزَّائِرِي﴾(المنار لمنيف، ص.٨٧)

''صحرۃ''کے متعلق تمام احادیث جھوٹی اور من گھزت ہیں ،اور اس میں (آپ سائیڈ لم کے ) قدمول کے جونشانات بتائے جاتے ہیں وہ بھی جھوٹے ہیں اور جھوٹے لوگوں کی طرف سے بنائے گئے ہیں ، اور وہی انھیں مشہور بھی کرتے ہیں تا کہ زائرین کی تعداد میں اضافہ ہو''۔

اورعبدالله بن بشام انصاری رقمطرازین:

«قَدْ بَنَغَنِي أَنَّ قَوْمًا مِّنَ الْجُهَلاَءِ يَجْتَمِعُونَ يَوْمَ عَرَفَةَ بِالْمَسْجِدِ،
 وَأَنَّ مِنْهُمْ مَنْ يَطُوفُ بِالصَّخْرَةِ، وَأَنَّهُمْ يَنْفِرُونَ عِنْدَ غُرُوبِ
 الشَّمْسِ، وَكُلُّ ذٰلِكَ ضَلَالٌ وَّأَضْغَاثُ أَحْلاَمٍ
 القدس، ح: 12)

"میرے علم میں بید بات آئی ہے کہ و فد کے روز کچھ جابل لوگ مجد اقصی میں جمع ہوتے ہیں، اور ان میں سے کچھ لوگ صحرة کا طواف کرتے ہیں، اور غروب آفتاب کے وقت والیس چلے جاتے ہیں، حالا تکہ میحض گراہی اور اڑتے بھرتے پراگندہ خیالات ہیں'۔
اور شخ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ کہتے ہیں «اَلْفَضِیلَةُ لِلْمَسْجِدِ الْأَقْضَى، وَلَيْسَتْ لِلصَّخْرَةِ، وَمَا ذُكِرَ فِيهَا لا قِيمةَ لَهُ إِطْلاَقًا مِّنَ النَّاحِيَةِ الْعِلْمِيَةِ»
للصَّخْرَة، وَمَا ذُكِرَ فِيهَا لا قِيمةَ لَهُ إِطْلاَقًا مِّنَ النَّاحِيَةِ الْعِلْمِيَةِ»

"فضیلت صرف مجد اقصی کی ہے، صحرہ و کنہیں، اور اس کے متعلق جو پچھ ذکر کیا جاتا ہے اس کی علمی طور پرکوئی قیت نہیں ہے۔
اور سعودی عرب کی فتو کی کمیٹی نے بھی کھا ہے:

"وَلَيْسَتْ صَخْرَةُ بَيْتِ الْمَقْدِسِ مُعَلَّقَةً فِي الْفَضَاءِ وَحَوْلُهَا هَوَاءٌ مِّنْ جَمِيعِ نَوَاحِيهَا بَلْ لاَ تَزَالٌ مُتَصَلَّةً مِّنْ جَانِبٍ بِالْجَبَلِ الَّتِي هِيَ جُزْءٌ مِّنْهُ مُتَمَاسِكَةً مَّعَهُ (١٥٥وى النحنة الثالثة ٢٦/١)

'' بیت المقدس کاصحر ق فضامیں مٹکا ہو برگز نہیں کداس کے اردگرد چاروں طرف ہوا ہی ہو، بلکہ وہ ایک چٹان کے ساتھ ملا ہوا ہے جس کا وہ ایک حصہ ہے''۔

یمی وجہ ہے کہ جوسحابہ کرام خورین ہیں المقدس میں گئے ، انھوں نے مسجد اقصی میں محض نم زاداکی ،اس کے علاوہ انھول نے صحر وکا طواف کیا نہاہے ہوسے دیے ،اس سے ٹابت ہوا کہ ان کے نزد یک مسجد اقصلی میں صرف نماز پڑھنے کی فضیلت ہے، صحر ہ کی کوئی انگ فضیلت ان کے نزد یک نہیں تھی۔

مسجد اقصی کے دروازے:

مسجد اقصی کے دروازوں کی تعداد

ہما ہے' پیسب مسجد کی ثالی اور مغربی سمت میں واقع ہیں۔ ان میں سے چار درواز سے بہود بول

نے بند کرر کھے ہیں، اورا کیک دروازہ (باب المغارب) کو کھو لنے اور بند کرنے کا کمل اختیار بھی

انہی کے پال ہے۔ یہ دروازہ ' بامع مسجد' کے بالکل قریب ہے اور یہودی اسے بالکل بند

کرد ہے کے در یے ہیں، کیونکہ وہ ای درواز سے کی جگہ پر اپنا ' عبادت فائڈ' بنانا چاہتے ہیں۔

جودروازے کھے میں اور آخیں کھونے اور بند کرنے کا اختیار مسلمانوں کے پاس ہے وہ مندرجہ

وڈیل ہیں: بیاب الأسب اطر بیاب حسطہ' بیاب العصم' باب الغوائم' باب المطهرة' باب المطهرة' باب الفطائیں' ماب السلسلة' باب المحدید' باب الناظر ۔

مسجد اقصلی کے مینار: مسجد اقص کے جار مینار ہیں جنھیں عبد مملوک میں تغییر کیا گیا تھ ،ان میں سے تین مباب سے تین مین ہاب سے تین مینار میں مین ہاب اللہ مین اللہ میں مینار میں ہاب اللہ سے تین میں ہاب اللہ سیار ہے۔ یہ جاروں مینار مندرجہ ذیل ہیں :

۱- مینا وفخرید: بیر مجدافضی کے جنوب مغرب میں 'مدر سرفخرید کے دیر' اسلامی عجائب گھر کے

پہلومیں واقع ہے،اہے قاضی شرف الدین عبدالرحمٰن نے ۷۷۷ءمیں بنایا تھا۔ ۷ - مینار باب الغوانم: پیسبحد اقصلی کے ثال مغرب میں ہے،اور بیسب سے بڑامینار ہے۔

۳ مینار باب السلسله : میرجد کے مغرب میں باب السلسلہ سے چند میٹر کے فاصلے پرواقع ہے اللہ میں رہ الحکمة بھی کہاجاتا ہے کیونکہ عبد عثانی میں یہاں پر ایک عدالت لگا کرتی تھی۔

عینار باب الأسباط یه مینار مسجد اتصلی کے شال میں مدرسه صلاحیہ کے قریب واقع ہے، اور یہ سبب سے زیادہ خوبصورت اور انتہا کی شاندار مینار ہے، اے سیف الدین قطلو بغانے کے ۲۹۵۔ میں تمیر کیا تھا۔

مروانی مصلی: بیمسجداقصیٰ کے جنوب مشرق میں واقع ہے ، اس کے سولہ برآمد ہے اور آٹھ درواز ہے ہیں۔ اے عبد بنوامیہ میں بنایا گیا اور عبدالملک بن مروان کے دور خلافت میں اس سے ایک مدرسہ کا کام لیا ہوتا تھا ، تب سے اسے مروانی مصلیٰ کا نام دے دیا گیا ، پھر جب صلیبیوں نے بیت المقدس پر قبضہ کرلیا تو اسے گھوڑوں اور دیگر جانوروں کے باندھنے کے لیے استعمال کیا گیا۔ اور پچھلوگول کا خیال ہے کہ اسے حضرت سلیمان غیط نے نقمبر کیا تھا حالانکہ بیا محض ایک جھوٹ ہے ، جسے یہودی ذرائع ابداغ نے بی گھڑ ااور منتشر کیا ہے ، اور اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ مسجداقصی پروہ اپنہ کوئی حق ثابت کرسیس۔

<u>جائے وضو:</u> بیسنگ مرمر سے بنا گول شکل کا ایک خوبصورت حوض ہے ،اوراس کے وسط میں ایک فوارہ ہے ،اس کے جاروں طرف ٹونٹیں ں گلی ہوئی ہیں جن سے نمازی حضرات وضوکرتے ہیں۔ یہ جامع مسجد ادرقیۃ الصخرۃ کے درمین واقع ہے۔

د بوار براق: بیم سجد اتصلی کی جنوب مغربی دیوار ب ، جسے حالط البراق کہا جاتا ہے اور اس کی لمبوئی ۵۰ میٹر اور اونچائی ۲۰ میٹر ہے۔ بیم سجد اقصی کا بی ایک حصد ہے اور مسلمان اسے اپنی املاک میں شار کرتے ہیں ، جبکہ یہودا ہے حالط الم بکی ''دیوار گریڈ'' کا نام دیتے ہیں اور ان کا

دعویٰ ہے کہ ریہ' میکل سلیمانی'' کا بقیہ حصہ ہے۔

کویں: مسجد اقصلی کے حن میں کئی کنویں موجود میں جن کی تعداد تقریبا ۲۱ ہے۔ یہ کنویں مسجد اقصلی کی جار دیواری کے اندر کھود ہے گئے میں ، تا کہ بارشوں کا پانی انہی کنووں میں جع ہوتا رہاور ضائع ندہو۔ یہ کنویں پلے پھر سے بنے ہوئے بیں اس سے ان میں کم ہی کوئی کنواں خراب ہوتا ہے۔ کنویں کا منہ تنور کے منہ کی حرح شک اور گول ہوتا ہے ، اور اس پر ایک بڑا وُھکن رکھ دیا جا تا ہے تا کہ اس کے اندرکوئی چیز نہ گرے ، ہر کنویں کا الگ الگ نام ہے اور ان کے خراب کئی بھی مستفید ہوتے ہیں۔

پانی کی سبلیں: مبحداتھ کی سبلیں کے گئی میں پانی کی گیارہ سبلیں موجود ہیں ، ہرا یک کا الگ الگ الگ الگ مے ، ان میں مشہور ترین سبیل ' سبیل قایت بائے' ہے جو کہ عبد مملوک کے املی فن تعمیر کا ایک مند بولنا ثبوت ہے۔ یہ سبیل باب اسلسلہ اور باب القطانین کے درمیانی صحن میں واقع ہے ، اے سنگ مرم سے تعمیر کیا گیا ہے ، اس کے او پرایک خوبصورت قبہ ہے اور جاروں طرف پانی پینے کے لیے کھڑ کیاں بنی ہوئی ہیں۔

چبوترے: مسجد اقصیٰ علمی طقول کے ساتھ مشہور رہی ہے ، کیونکہ بہت سارے نامور علاء اس میں ہے شارطالب علمول کو پڑھاتے رہے ہیں ، ان میں سے ہرا کیک کے لیے ایک چبوترہ خاص ہوتا تھا جو کہ زمین کی سطح سے ایک یا دوسٹر ھیوں کے برابر او نچا بنایا جاتا تھا ، اور اس کی ایک سمت ایک چھوٹی می محراب بھی تقمیر کی جاتی تھی جس کی طرف پیٹھ کر کے استاذ اپنے سامنے بیٹھے ہوئے طالب علمول کو درس دیا کرتا تھا۔ اب بھی مسجد اقصٰل کے صحوٰل میں اس طرح کے تعمیں کے قریب چبوترے موجود ہیں۔

ہیت المقدس میں یجیٰ بن زکر یا علیہا السلام کا خطاب : حضرت حارث اشعری میں میدنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم مٹائیز کم نے فرمایا: "الله تعالی نے یکی بن زکر یا عیبها السلام کو پانچ با توں کا تھم دیا کہ وہ خود بھی ان پر عمل کریں اور بنواسرائیل کو بھی ان پر عمل کرنے کا تھم دیں ، اور قریب تھا کہ وہ انھیں مؤخر کر دیتے لیکن حضرت عیسیٰ علائیل نے ان سے کہا: اللہ نے آپ کو پانچ با توں پر عمل کرنے کا تھم دیا ہے اور یہ کہ آپ بنواسرائیل کو بھی ان پر عمل کرنے کا تھم دیں ، لہذایا تو آپ خود انھیں تھم جاری کردیں یا بھر میں انھیں ان کے متعلق تھم جاری کرتا ہوں' تو حضرت یکی علائل نے کہا: مجھے خدشہ ہے کہ یا بھر میں انھیں ان کے متعلق تھم جاری کرتا ہوں' تو حضرت یکی علائل نے کہا: مجھے خدشہ ہے کہ اگر آپ مجھے ہونے کو کہا ، جس پر مجد لوگول کر دیا جائے ، چن نچہ انھوں نے لوگول کو بیت المقدس میں جمع ہونے کو کہا ، جس پر محبد لوگول کے بھر حضرت یکی علائل نے اپنا نے دیا جائے یا عذا ہے باہر تھے وہ ٹیوں پر چڑ دہ گئے ، پھر حضرت یکی علائل نے اپنا خطاب یوں شروع فر مایا:

اللہ نے مجھے اور آپ سب کو پانچ ہاتوں پڑل پیرا ہونے کا تھم دیا ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہتم صرف اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کوشر یک مت بناؤ، کیونکہ مشرک کی مثال اس خفس کی ہے جس نے اپنے خالص مال (سونے چاندی) سے ایک غلام خرید کیا، پھراس سے کہا کہ یہ ہے میرا گھر اور یہ ہے میرا کام، تم محنت کرو اور جتنی آیدنی ہو مجھے اوا کرتے رہو، اب وہ غلام محنت مزدوری تو کرتا ہو لیکن اوا گیگی اپنے آتا کوچھوڑ کرکسی اور کوکرتا ہو، تو تم میں کوئ ہے جواس طرح کے غلام کو پند کرتا ہو؟

دوسری بات بیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شخصیں نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے ، لبندا تم جب نماز پڑھو تو دورانِ نماز اللہ کے سواکسی اور کی طرف متوجہ نہ ہو ، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس وقت تک اپنے ہندے کی طرف متوجہ رہتا ہے جب تک وہ نماز میں کسی اور چیز کی طرف متوجہ نہیں ہوتا۔

تیسری بات میہ ہے کہ میں شمصیں روز ہے رکھنے کا حکم دیتا ہوں اور روزہ دار کی مثال اس شخص کی سی ہے کہ جوالیک جماعت میں ہواور اس کے پاس کستوری کی خوشبوہو، تو جماعت کے تمام لوگوں کو اس کی خوشبو پسند ہوتی ہے ،سوروزہ دار کے منہ کی بواللہ کے نزدیک ستوری کی خوشبو سے بھی اچھی ہوتی ہے۔

چوتھی بات سے ہے کہ میں شمصیں صدقہ کرنے کا تھم دیتا ہوں ، اور صدقہ کرنے والے کی مثال اس شخص کی ہے جے دشمنوں نے قیدی بنالیا ہواورائے آل کرنے کے لیے ہالکل تیار ہو کہا ہوں ، تو وہ ان سے کہے کہ میں شمصیں تھوڑا یا زیادہ ماں دے کراپی جان بچانا چا ہتا ہوں ، اوراس طرح وہ اپنی جان بچانے میں کامیاب ہوج ئے۔

یا نچویں بات یہ ہے کہ میں تمصیل اللہ کا ذکر کرنے کا تھم دیتا ہوں اور ذکر کرنے والے کی مثال اس شخص کی سی ہے جس کے پیچھے دشمن لگا ہو، اور اچا تک وہ ایک مضبوط قلع میں داخل ہو کراس سے اپنی جان بچا لے۔ اس طرح بندہ ہے کہ وہ بھی اللہ کا ذکر کرکے شیطان سے اپنی آپ وہ ان بچا لے۔ اس طرح بندہ ہے کہ وہ بھی اللہ کا ذکر کرکے شیطان سے اپنی والصیام آپ وہ چاسکتا ہے : (تسر صافی کتاب الأدب باب صاحباء فسی مشل الصلاة والصیام والصدقة نے : ۲۸۶۳ – ابس خویسمة باب النہی عن الالتفات فی الصلاة نے ، ۹۳ – مصنف عبدالرزاق باب لزوم المجماعة نے : ۲،۷۰۹ مسنسد أبو یعلی الموصلی نے: ۳ مصنف عبدالرزاق باب لزوم المجماعة نے: ۳، المحاکم وغیرہ .)

مسجد اقصلی کے متعلق رسول اللہ سن فیا کی ایک پیشین گوئی: حضرت محمہ سن فیلیا اللہ کے ہے پیشیر ہیں ، آپ نے متعلق ہیں پیش آنے والے کی اہم واقعات وحوادث کے متعلق پیشین گوئیاں فر ، کی ہیں ، جن بیس سے کی پوری ہو چی ہیں اور جو پوری نہیں ہوئیں وہ یقینا پوری ہو گئی۔ مجد اقصلی کے متعلق بھی آپ سن فیلی نے خبر دار کیا تھا کہ دشن اس کے خلاف سازشیں کریں گے اور مسلمان اس سے محبت کا اظہ رکرتے ہوئے بھی اس قدر بے بس ہو جائیں گود کی کہ اگر ایک مسلمان کے پاس زمین کا ایک چھوٹا س فکر ابھی ہوگا جہاں سے وہ مجد اقصلی کود کی سے کے گا تو اسے وہ چھوٹا سا فکر ایوری دنیا ہے زیاد و محبوب ہوگا!!

حضرت ابوذ ر بی او کتے ہیں : ہم نے رسول الله سکا تیا کے سامنے اس بات کا تذکرہ کیا کہ سجد نبوی افضل ہے یا مجداقصی؟ تو آپ من تالی نے فرویا

"صَلاَةٌ فِي مَسْجِدِي أَفْضَلُ مِنْ أَرْبَعِ صَلَوَاتٍ فِيهِ، وَلَيْعْمَ الْمُصَلَّى، وَلَيُوشِكَنَّ أَنْ يَّكُونَ لِلرَّجُلِ مِثْلُ شَطَنِ فَرَسِهِ مِنَ الْمُصَلَّى، وَلَيُوشِكَنَّ أَنْ يَكُونَ لِلرَّجُلِ مِثْلُ شَطَنِ فَرَسِهِ مِنَ اللَّمُنْيَا جَمِيعًا» الأَرْضِ حَيْثُ يَرَّى مِنْهُ بَيْتَ الْمَقْدِسِ خَيْرٌ لَّهُ مِنَ اللَّمُنْيَا جَمِيعًا» (المسندرك للحاكم: ٩٠٩/٤ وصححه ووافقه لذهبي وصححه الألبني في الصحيحة، (المسندرك للحاكم: ٩٠٩/٤ وصححه ووافقه لذهبي وصححه الألبني في الصحيحة،

''میری مجد میں ایک نمی زبیت المقدس میں جارنمازوں سے افضل ہے،اوروہ (بیت المقدس) بہت اچھی جائے نماز ہے،اور بہت قریب ہے کدایک شخص کے پاس اپنے گھوڑے کی رسی کے بقدر زمین کا نکڑا ہو جہاں سے وہ بیت المقدس کود کچے سکتا ہوتو اس کے لیے یہ یوری دنیا ہے بہتر ہوگا۔''

اس حدیث ہے کئی باتیں معلوم ہوتی ہیں:

- صحابہ کرام ٹھائیے تحویل قبلہ کے باوجود مسجد اقصی کو مجمو لے نہیں ، اوروہ اپنی مجلسوں میں
   اس کا تذکرہ کیا کرتے تھے۔
- رسول اکرم سُائیی آخی نے متجدافصلی کی تعریف فر مائی ، اور اس میں پڑھی گئی ایک نماز کو متجد
   نبوی میں پڑھی گئی ایک نماز کے چوتھے جھے کے برابر قرار دیا ، اور بیہ بات معلوم ہے کہ
   متجد نبوی میں ایک نماز پڑھنے ہے ایک ہزار نمازوں کا تواب ملتا ہے ، تو گویا متجداقصلی
   کی ایک نماز ۲۵ نمازوں کے برابر ہوئی۔
- اس حدیث میں اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ بیت المقدس کا مقام ومرتبہ مسلمانوں کے ذہنول میں ہمیشہ زندہ رہے گا ،اوروہ اس ہے بھی دشبروارنہیں ہونگے ، اوراس کے ساتھ ان کا شغف اس قدر زیادہ ہوگا کہ اگر بیت المقدس میں انھیں ایک چھوٹا

سا قطعہ زمین بھی میسرآئے جہال ہے وہ سجد انھنی کود کمیسکیں تو وہ انھیں دنیا جرکے مال وہ تا ع ومتاع کی بدنسبت زیادہ محبوب ہوگا۔

اوراس مدیث میں اس بات کی طرف بھی اشارہ کیا گیا ہے کہ مسجد اتصلی کی حفاظت کے سلسلے میں مسلمان آزمائشوں کا سامنا کریں گے، انھیں بیت المقدس سے نکاں باہر کرنے کی سازشیں ہوگی جبکہ انھیں بیت المقدس کا ایک ایک ایک ایخ دنیا و مافیھا سے زیادہ عزیز ہوگا ۔ اور آج بیت المقدس میں اور اس کے آس پاس جو پچھ ہور با ہے وہ اس مدیث کی صداقت کے لیے کافی ہے، چنانچے:

1974ء کی عرب اسرائیل جنگ کے بعد'جس میں یہودیوں نے پورے بیت المقدس پر قبضہ کرلیا تھا' بیت المقدس میں سالہا سال ہے آ باد ہزاروں مسلمانوں کو نکال ہاہر کیا گیا اور جو وہاں موجود رہے آخیں'' اجنبی'' تصور کر کے بہت ساری سہولتوں ہے محروم کردیا گیا۔

جومسلمان اب بیت المقدل میں آباد ہیں آخیں بھی وہاں سے ہرزی لئے کے لیے مخلف حربے استعال کئے جارہے ہیں چنہ نچہ''امن عامہ'' کا ڈھونگ رجا کر بیت المقدل کی اس طرح تاکہ بندی کردی گئی ہے کہ مسلمانوں کا جینا مشکل ہو گیا ہے ، ضروریات زندگی کی سپلائی میں زبردست رکاوٹیں کھڑی کی جاتی ہیں جس کا مقصد مسلمانوں برعرصۂ حیات نگ کرنا ہے۔ میں زبردست رکاوٹیں کھڑی کی جاتی ہیں جس کا مقصد مسلمانوں برعرصۂ حیات نگ کرنا ہے۔ اس کے علاوہ بیت المقدل میں مقیم مسلمانوں کے وہ رشتہ دار جو غزۃ اور مغربی کنارے کے رہنے والے ہیں وہ اگر بیت المقدل میں رہنے والے اپنے رشتہ داروں سے ملنا چاہیں تو اس کے لیے آخیں یہودی وزارت داخلہ سے ''خصوصی پاس'' لینا پڑتا ہے ، جبکہ خود یہودی فلسطین اور اسرائیل کے علاقوں میں آزادانہ قل وحرکت کر سکتے ہیں!!

مسلمان نمازے لیے مسجد اقصلی کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو یہودی ان کی جسمانی اور دبنی اذیت کا باعث بنتے ہیں ، بلکہ اب تو پینتالیس سال ہے کم عمر کے لوگوں کونماز کے لیے مبحد اقصلی میں داخل ہونے کی اجازت ہی نبیں ہے۔

ناپاک یہودی عالمی مالی تی اداروں کے تعاون سے بیت المقدس کی انتہائی مہنگی زمینیں خرید کرمجد اقصلی کے اردگرد یہودی بستیاں تقمیر کررہے میں ،اوردنیا بھرکی یہودی برادری کو پیغام دے رہے ہیں کہ اسرائیل کی طرف ججرت کریں ،تمہارے لیے تقمیر شدہ مکانات کے عداوہ بہت ساری پر کشش سہوتیں بھی موجود ہیں اب بیت المقدس میں چار لا کھ ہیں ہزار یہودی اور ایک لا کھ ستر ہزار مسلمان آباد ہیں ، حالانکہ ۱۹۲۷ء میں بیت المقدس کے رہائشیوں کی تعداداس کے برعس تھی۔



#### حصنه ستسوم

للہ فتح بیت المقدس کے بارے میں رسول اللہ مُناتِیجُمُ کے کا رہے میں رسول اللہ مُناتِیجُمُمُ کا میں اللہ مُناتِیجُمُمُ

الله حضرت عمر شي الأود اور فتح بيت المقدس



# يشع بن نون عَالِنظ ادر فتح بيت المقدس

حضرت موی علیط اور بنو اسرائیل جب فرعون مصر اور اس کی افواج سے نجات پا کر فلسطین کی طرف جارہے تھے،تو حضرت موی طبیط نے بنواسرائیل ہے کہاتھا.

﴿ يَكَفَّوْمِ أَدْخُلُوا أَلَاَّرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِي كَنَبَ أَلِلَهُ لَكُمْ وَلَا نَرْلَدُوا عَلَىٰ أَلَا وَكُو مَنْكُمْ وَلَا نَرْلَدُوا عَلَىٰ أَلَا وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ وَلَا يَرْلُدُوا عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا نَرْلُدُوا عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا نَرْلُدُوا عَلَىٰ اللَّهُ اللَّالَّةُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّاللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

''اے میری قوم اس مقدل سرز مین میں واخل ہو جاؤ جسے اللہ نے تمھارے لیے لکھ ویا ہے ، اور پیٹے پھیر کرندلوٹ آؤورند گھائے کے ساتھ بلٹو گے۔''

اس دفت فلسطین اور بیت المقدی پر عمالقہ حکمرانی کرتے تھے جو کہ ایک زبردست تو م تھے ، لہذا اس مقدی سرز بین میں داخلے کے لیے ان کے خلاف جہاد کرنا ضروری تھا ، لیکن بنو اسرائیل اس پر آمادہ نہ ہوئے اور حضرت موی علیظ سے کہنے لگے: تم اور تمحارا پر وردگار دونو ل جاکران سے لڑائی کرلو، ہم تو یہیں بیٹے ہیں۔ حضرت موی علیظ نے اللہ تعالی کے سامنے اپنی ہا کہ بنی کا اظہار کیا تو اللہ تعالی کا ارشاد ہوا کہ اب یہ پاک سرز مین ان پر چالیس سال تک حرام کر دی گئ ہے ، چنانچہ دہ پنیجمر کی نافر مانی کرنے کی وجہ سے چالیس سال تک و میں سرگرداں رہ اور بیت المقدی میں داخل نہ ہو سکے ۔ اس دوران ان کی نافر مانی کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اضیس متعدد انعامات سے نواز ا، مثلاً بادلوں کا سامیہ من وسلوی کا نزول ، پھر سے بارہ پشمول کا اجرا دغیرہ ۔ ای اثنا میں حضرت موی علیظ اور ان کے بھائی حضرت بارون علیظ کوان کی طرف نمی بنا کر بھیج دیا ، چنانچہ وفات پا گئے ، اللہ تعالیٰ نے حضرت بیشع بن نون علیظ کوان کی طرف نمی بنا کر بھیج دیا ، چنانچہ وہ بنواسرائیل کولیکر عاز م فلسطین ہوئے ، عمالقہ کی بہا در فوج کے خلاف انھوں نے جہاد کیا اور وہ بنواسرائیل کولیکر عاز م فلسطین ہوئے ، عمالقہ کی بہا در فوج کے خلاف انھوں نے جہاد کیا اور بیت المقدی کوفتح کر لیا۔

حفرت ابو ہربرة بناه مدے مروى ہے كمآ مخصور سي ينزنے فرمايا

﴿إِنَّ الشَّمْسَ لَمْ تُحْبَسُ عَلَى بَشَرٍ إِلاَّ لِيُوشَعَ لَيَالِيَ سَارَ إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ»

'' سورج کو کو انسان کے لیے روکانہیں گیا سوائے حفرت پوشع سیسٹ کے، جب وہ بیت المقدس کی طرف جار ہے تھے۔''

ایک دوسری روایت میں قدرتے تفصیل کے ساتھ اس واقعہ کا بول ذکر کیا گیا ہے:

"انبیاء پس سے ایک نبی نے اپنی قوم سے کہا: میری فوج میں کوئی ایسا شخص نہ ہوجس نے نئی شدی کی ہواور ابھی اپنی ہوی کے قریب نہ گیا ہو، اور ایسا شخص بھی نہ ہو جو اپنا گھر قمیر کر رہا ہواور ابھی حجبت نہ بنائی ہو، اور ایسا شخص بھی نہ ہو جس نے بکریاں خریدی ہوں اور ان کے بچ جنم و سے کا انتظار کر رہا ہو، چنا نچہ وہ اپنی فوج کولیکر آگ بڑھے اور جہا دکرتے کرتے نمانے عصر کے قریب بیت المقدس کے پاس پہنچ گئے۔ اب سور ٹی غروب ہونے وال تھا، ہذا انھوں نے سورج کوئی طب کرتے ہوئے فروبیا:

ا إِنَّكِ مَأْمُورَةٌ وَأَنَا مَأْمُورٌ، اَللَّهُمَّ احْسِمُهَا عَلَيْنَا»(صحيح البخاري، فرض الخمس، باب قول النبي ﷺ أحلت لكم الغنائم، ح:٣١٢٤ وصحيح مسلم، لجهد، باب تحليل لعائم لهذه لأمة حاصةً، ح:١٧٤٧ ومسد أحمد:٣٢٥/٢ ومنهاج السة:١٧٤٧

''تو بھی اللہ کے تھم کا پا بند ہے اور میں بھی اللہ بی کے تھم کا پا بند ہوں۔ اے اللہ!اے غروب ہونے سے روک دے۔''

چنانچاللد نے سورج کوروک دیا اور پوشع بن نون علیط کو بیت المقدس کی فتح نصیب فرمائی۔
فتح بیت الممقدس کے متعلق رسول الله سائیلا کی بشارت : حضرت عوف بن مالک شی مدر کتیت ہیں کہ میں جنگ تبوک میں نبی کریم شائیلا کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ سائیلا چڑے کے ایک خیمے میں تشریف فرمایت و کرلو: میر کے ایک خیمے میں تشریف فرمایت و کرلو: میر ک

موت ، پھر فتح بیت المقدل ، پھر بہت زیادہ اموات کا واقع ہونہ جیسا کہ گردن تو ٹر بیماری سیلنے کی وجہ سے بکریوں میں بہت زیادہ اموات واقع ہوتی ہیں ، پھر مال کی فراوانی حتی کہ ایک شخص کواگر ایک سو دینار بھی دیے جائیں گے تو بھی وہ نراض رہے گا ، پھر ایسا فتنہ بر پا ہوگا کہ کی عرابیا فتنہ بر پا ہوگا کہ کی عرابی گھر اس مے محفوظ نہیں رہے گا ، پھر تمھارے اور رومیوں کے درمیان صلح ہو جائے گی لیکن وہ غداری کریں گے اور م مجھنڈوں کے بنچے جمع ہو کرتم سے جنگ کرنے آئیں گے اور بر جھنڈ سے جنگ کرنے آئیں گے اور بر محفنڈ ول کے بنچے جمع ہو کرتم سے جنگ کرنے آئیں گے اور بر عمان میں عاهد نم غدر 'ح سے بارہ بزار فوجی ہو نگے ۔'' رہ حادی 'کتاب المجزیة والموادعة' باب اللہ من عاهد نم غدر 'ح سے بارہ بزار فوجی ہو نگے ۔'' رہ حادی 'کتاب الشواط المساعة 'ح : ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۱ المحاکم '

حضرت عمر جور اور فتح بیت المقدل: رسول الله شانینیم کی مذکورہ بالا بشارت حضرت عمر شی مدر کے عبد خلافت میں اس وقت پوری ہوئی جب آپ جی مدر نے شام کوفتح کرنے والی فوج کے سپہ سالار حضرت ابوعبیدہ بن الجراح جی مدر کو بی فوج سمیت بیت المقدل کی طرف رخ کرنے کا حکم دیا ، چنا نچے انھوں نے خلیفة المسلمین کے حکم پر لبیک کہا اور پانچے بزار فوجیوں کے ہمراہ بیت المقدل کو روانہ ہوگئے جو اس وقت ایلیا کہلاتا تھا۔ جب آپ جی مدر اردن پہنچے تو سپ نے اپنے چندنما بندوں کے ہاتھ ' اہل ایلیا' کے نام ایک خطروانہ کیا جس کا متن یوں تھا:

مراہ بیت المقدل کو روانہ ہوگئے جو اس وقت ایلیا 'کے نام ایک خطروانہ کیا جس کا متن یوں تھا:

مراہ بیت نے اپنے چندنما بندوں کے ہاتھ ' اہل ایلیا' کے نام ایک خطروانہ کیا جس کا متن یوں تھا:

مراہ تی ہر اینے خض پر جس نے سیرھا راستہ اختیار کیا ، اللہ پر ایمان لا یا اور رسول (منابین کی رسالت کوشلیم کیا۔

اما بعد! ہم شخص دعوت دیتے ہیں کہ' لا إِلهُ إِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللّٰه'' کی گواہی دو ، ادر شخص خبر دار کرتے ہیں کہ قیامت بلاشک آنے والی ہے ، اور اللّٰد تعالی ہر شخص کو قبر سے اٹھانے والا ہے ، اگرتم ان باتوں کی گواہی دیتے ہوتو ہم پرتمصارا خون ، مال اورتمصاری اولا د حرام ہوجائے گی،اورتم ہمارے بھائی ہو گے،اوراگرتم نے ان باتوں سے انکارکردیا تو تصحیل ذلیل ہوکرہم کو جزیداداکر نا ہوگا،اوراگرتم نے اس سے بھی انکارکردیا تو یادرکھو! بیس تمھارے پاس ایسی فوج لے کرآیا ہوں کہ اسے موت آئی ہی محبوب ہے جتنا شخصیں شراب نوشی کرنا اور خزیر کا گوشت کھانا محبوب ہے،اوریہ بھی یادرکھو کہ بیس اِن شاءالقد تعالی اس وقت تک نہیں پائوں گا جب تک تمھاری فوج گوتل نہ کردوں اور تمھاری اول دکوقیدی نہ بنالوں۔" (انسحاف الأخصاب بعضائل المسجد الأقصی للسیوطی ۲۷۷۱ اور الأنس المجلیل بناریخ القد سوالحلیل محبور الدین الحنبلی ۲۷۷۱)

اس خطیس ندکورہ پہلی دونوں باتوں سے اہلی ایلیا نے انکار کر دیا ، جس پر ابوعبیدہ بی اردید نے اپنی ایلیا نے انکار کر دیا ، جس پر ابوعبیدہ بی اردید نے اپنی فوج کو بیت المقدس کا محاصرہ کرنے کا حکم دے دیا ۔ تقریباً چالیس دنوں تک محاصرہ جاری رہا ، بالاً خراہلی ایلیا اس شرط پر صلح کرنے کے لیے تیار ہو گئے کہ مسلمانوں کے خلیفہ خود بیت المقدس آئیں اور صلح نامے پر دستخط کریں ۔ حضرت ابوعبیدہ بی دیئو نے اس سلسلے میں حضرت عمر بی دیو نے دط پڑھ کرسی ابد کرام بی ایک خط کی ساتھ بیت المقدس دوانہ ہوگئے ۔

کیا اور متعدد صلی ہرکرام بی پینم کے ساتھ بیت المقدس دوانہ ہوگئے ۔

متدرک حاکم کی ایک روایت میں آیا ہے کہ حضرت عمر شدہ جب بیت المقدی کو جارہ ہے تھے تو اس کے قریب ایک گھاٹ آگی جے عبور کرنا ضروری تھا۔ آپ شدہ این اونٹی کی حیار ہے تھے اتر ہے ، اپنے موزوں کو اتار کر کندھوں پر رکھ لیا ، اونٹی کی کیل پکڑی اور گھاٹ کو عبور کر گئے۔ حضرت ابو عبیدہ جی ھند نے یہ منظر دیکھا تو کہنے سکے: اے امیر المؤمنین! آپ اس حالت میں گھاٹ عبور کرتے ہیں! اگر ایلیاوالے آپ کی اس حالت کو دیکھ لیتے ہیں تو مجھے اس حنوشی نہیں ہوگی۔

حضرت عمر جی بیند نے فر مایا:'' کاش پیر بات تیرے علاوہ کوئی اور کہتا۔ یا در کھو! ہم ایک

انتبائی ذلیل قوم تھے،اللہ نے ہمیں اسلام کے ذریعے عزت بخشی،اوراگر ہم اسلام کو چھوڑ کرکسی دوسر سے طریقے سے عزت حاصل کرنا جامیں گے تو اللہ ہمیں ذلیل کر کے چھوڑ کے گا''۔(مسندر کے حاکم: ۲۲٬۶۱٫۱ الصحیحة: ۷۰)

حضرت عمر خی دو بیت المقدس پنچ اور ایک سلح نامے پر دستخط کر دیے، جس کی رو سے
اہلِ ایلیا پر لازم تھا کہ وہ بیت المقدس کو سلمانوں کے حوالے کر دیں ، اور انھیں جزیدادا کرتے
رہیں۔ اس کے بدلے میں مسلمانوں پر لازم تھا کہ وہ اہلِ ایلیا کی جان ، عزت اور ان کے مال
ودولت کی حفاظت کریں گے ، اور اہلِ ایلیا کو آزادی حاصل ہوگی کہ وہ چاہیں تو مسلمان ہو
جا کمیں اور چاہیں تو اپنے دین پر قائم رہیں۔ اس معاہدے کی دیگر شرائط میں سے ایک شرط یہ
ہمی تھی کہ بیت المقدس میں نفر اندوں کے ساتھ کوئی یہودی رہائش نہیں دیکھ گا۔

اس معامدے کے گواہ درج ذیل صحابہ کرام خورشنے تھے: خالد بن الولید، ممرو بن العاص ، عبدالرحمٰن بنعوف ادر معاویہ بن الی سفیان شخوہ نینج

یوں بیت المقدس کی فتح کے بارے میں رسول اللہ منگائیا کم بشارت پوری ہو کی اور مسجد اقصلی مسلمانوں کو واپس مل گئی۔

صلاح الدین ایو بی رحمہ القداور فتح بیت المقدین: صحابہ کرام نی شفہ اور تا بعین رحمہم اللہ کے بعد جہادِ اسلامی کی تاریخ میں صلاح الدین ایو بی رحمہ اللہ نے ایک سنہرا باب رقم کیا ، شجاعت اور بہادری کی ایک ایسی مثال قائم کی کہ تاریخ دانوں نے جب بھی جہاد کا ذکر کی صلاح الدین ایو بی رحمہ اللہ کا نام بجابہ بن کی فہرست میں چمکتا ہوا نظر آیا۔ ایو بی کو جباد سے گہری محبت تھی ، ای ایو بی رحمہ اللہ کا نام بجابہ بن کی فہرست میں چمکتا ہوا نظر آیا۔ ایو بی کو جباد سے گہری محبت تھی ، ای لیے ان کی بیشتر زندگی گھوڑوں کی پیٹھوں پر اور خیموں کے اندر گزرگی ، ان کے چبرے پر ہروقت جن ن و بلال کے آثار نمایاں ہوتے تھے ، کی نے ان سے اس کا سبب بوچھا تو کہنے گئے : ہر گئیف یک طیب بوچھا تو کہنے گئے : «کیٹ الْمَفْلِسِ بِالْمَدُونِ اللّٰمَ اللّٰمِ اللّٰمَ اللّٰمِ اللّٰمَ ال

'' مجھے کیونکرخوشی ہواور کیونکر کھانا اچھا لگے اور کیونکرسونے کی لذت آئے جبکہ بیت المقدس صلیبیوں کے قبضے میں ہے؟''

بیت المقد*ل برن*ھرانیوں کے تبضے ک*ا عرصہ جیسے جیسے لی*ا ہوتا جار ہا تھا' ویسے ویسے صلاح الدین ایویی کی پریشانی اور بے تابی میں ضافہ ہوتا جاریا تھا۔ وہ مسلمانوں کو جہاد کی طرف ترغیب دلاتے اوراسلام کا واسطہ دے کر انھیں اس کے لیے ابھارتے ۔ ان کی حالت اس ماں کی ت تھی جس سے اس کا نونہال بچے چھین لیا گیا ہواور وہ اس کی رہائی کے لیے دبائی وے رہی ہو۔ بالآ خران کی کوششیں بارآ در ثابت ہوئیں اور ایک فوج بیت المقدس کی آ زادی کے لیے مر مننے کو تیار ہوگئے۔ ووپندرہ رجب۵۸۳ھ/ ۱۱۸۷ء کا دن تھا جب اسلامی فوج بیت المقدس کےمغرب میں اتری۔نصرانیوں نے بیت المقدی کے جاروں طرف مضبوط قلعے بن رکھے تھے جنھیں فتح کر کے بیت المقدس کے اندر داخل ہونا آسان نہ تھا۔ صلاح الدین ابو بی رحمہ اللہ کی فوجوں نے جاروں طرف سے بھر پورحملہ کیا ، ضرانیوں نے سخت مقابلہ کیا۔ حصار اور قبال کے دوران بہت سارے مسلمانوں نے جام شہادت نوش کیا۔ ایوبی نے شہر کی شال مشرقی دیوار میں نقب لگائی اور پھراسے جلا ڈالا۔ اِس طرف سے نصرانیوں کوشکست ہوئی تو ہاتی فوج کے حوصلے بھی پہت ہو گئے ، چن نچہان کے قائد نے صلح کے لیے ہ تھا آگے بڑھا دیا۔ابولی رحمہاللہ نے صلح کی پیش کش قبول کر لی بشرطیکہ نصرانی ہر بالغ مردک طرف ہے دس دینر، برنابالغ بیچے کی طرف ہے دو دیناراور ہرعورت کی طرف ہے یانچ وینارمسلمانوں کوادا کریں ،اور جوبھی اس شرط کو بورا کرنے ہے عاجز ہوگا وہ قیدی شار ہوگا۔ یوں سولیہ بزارنصرانی قیدی بنا لیے گئے اور باقیوں کوفدیے کی ادائیگی کے بعد چھوڑ دیا گیا۔

صلاح الدین ایو بی مور خد ۲۷ رجب ۵۸۳ هر بروز جعد بیت المقدس میں داخل بوئ، مسجد اقصیٰ نصرانیوں کی غلاظت سے پاک کی ،صلیب تو ڑ ڈالی ، اوراسکے مینارول سے" السلب

أكبر الله أكبر" كي صدا كو نخ لكي \_

<u>ایک یاد گارخطبہ:</u> صلاح الدین ابو بی رحمہ القد کے ہاتھوں بیت المقدس کی آ زادی کے ٹھیک ایک ہفتہ بعد یعنی ہم شعبان ۵۸۳ھ بروز جمعہ کومبحد انصلی میں القاضی محمد بن الی الحسن نے ایک یاد گارخطبہ دیا ، جس کا خلاصہ کچھ یوں ہے :

''اے اوگو!اللہ کی رضا پرخوش ہوجاؤ، کیونکہ وہی ہے جس نے اس گم شدہ قیمتی متاع کی والیہی آسان فرمائی ،اور تقریباً سوسال کے بعداسے مشرکوں سے چھین کرتمھاری طرف اوٹا دیا ،
اور وہی ہے جس نے اس گھر کوشرک کی نجاست سے پاک کیا ،اور جمیں اس میں علم تو حید بلند کرنے کی تو فیق دی۔ اس مجد کی بنیادیں تو حید وتقوئی پر قائم ہیں۔ یہ تمھارے باپ حضرت ابراہیم عینظ کا وطن ہے ،اور یہیں سے تمھارے نبی حضرت خور ہوئی کا وطن ہے ،اور یہیں سے تمھارے نبی حضرت جمد منگیزیم کو معراج کے لیے لے جایا گیا۔ یہی تمھارا پہلا قبلہ ہے ، یہاں آگر انبیاء عیناسلے تھر سے اور اولیاء رحمیم اللہ نے اس کا قصد کیا۔ یہاں متعدور سول وفن ہوئے ، یہاں اللہ کی وقی اتری۔ یہ سرزمین محشر ہے ،اور یہیں سے لوگ حساب و کتاب کے لیے منتشر ہوئے۔ یہ گھر اس مقدس سرز مین پر واقع ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب بیس کیا ہے۔ مجدحرام اور سجد نبوی کے بعد یہی وہ تیسری مسجد ہوگر اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب بیس کیا ہے۔ مجدحرام اور سجد نبوی کے بعد یہی وہ تیسری مسجد ہوگر ماللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب بیس کیا ہے۔ مسجدحرام اور سجد نبوی کے بعد یہی وہ تیسری مسجد ہوگر مسلم طرف ھڈ رحال (با قاعدہ ثواب کی نیت سے سفر ) کرنا مشروع ہے۔

تسمیں مبارک ہو کہ تم نے قادسیہ ، برموک اور خیبر کی یادیں تازہ کردیں اس عظیم نعمت پراللہ کا شکراوا کرو ، کیا ہے وہی گھر نہیں جس کی تمام رسولوں نے تعریف کی ، اوراس میں چاروں آسانی کتابوں کی تلاوت کی گئ ؟ کیا ہے وہی گھر نہیں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یوشع بن نون مدین کے لیے سورج کوغروب ہونے سے روک دیا ؟ کیا یہی وہ گھر نہیں جے آزاد کرانے کے لیے حضرت موی مدین کے اپنی قوم کو جہاد کرنے کا حکم دیا ؟ چنانچہ پوری قوم میں سے صرف دوآ دمیوں نے ان کی بات کو قبول کیا اور باقیوں نے انکار کردیا ، پھر کیا اللہ تعالیٰ ان سے صرف دوآ دمیوں نے ان کی بات کو قبول کیا اور باقیوں نے انکار کردیا ، پھر کیا اللہ تعالیٰ ان

بر ناراض نبیس موا؟ اور چالیس سال تک آخیس میدان تهیه میں سرگردان نبیس رکھا؟

سوتم الندتعالی کاشکرادا کرو که اس نے تصویل کوئی سز انہیں دی اور تصویل اکٹھے ہوکر جہاد کرنے اور اس گھر کوآزاد کرانے کی توفیق دی تصویل ایک بر پھر مبارک ہو کہ الند نے تصویل اس گھر میں علم توحید لبرانے اور عقیدہ تثلیث روندڈ النے کی ہمت ، کی۔اب اللہ تم پر راضی ہے ، اور فر شتے تمھاری مغفرت کے لیے دعا گو ہیں ،اب اس فتح بہین کے بعدتم اللہ ہے ڈرو،اور اس کی نافر مانی نہ کرو،اور جہاد جاری رکھو، کیونکہ بیسب سے افضل عبادت ہے۔ تم اللہ کے دین کی مدد کرواللہ تمھاری مدد کرے گا ،تم کی مدد کرواللہ تمھاری مدد کرے گا ،تم اللہ کا شکر ادا کرواللہ تمھاری مدد کرے گا ،تم اللہ کا شکر ادا کرواللہ تصویل اور زیادہ عطا کرے گا۔ تم زمین پر پھیل جاد اور اسے نجاست کفرونٹرک سے پاک کردو،کفر کی جڑیں اکھاڑ دو،اور اس کی شاخیس و ٹر ڈالو۔ اب اللہ تعالی کے دین اسلام کو غالب اور کفر کو ذکیل وخوار کردیا ہے۔ اب وقت ہے کہ پر عزم ہو کر نکل کھڑے ہوادراللہ اکبری صدا بلند کرو۔" مَتَیْوُ الْعَوْامِ إِلَی ذیارَةِ الْقُدْس وَالشَّامِ



#### حصه چهارم

# بهوواور ببث المثني

لا یبود کے بعض برے اوصاف قرآن میں لا قوم یبود پر اللہ کاعذاب لا یبود مسلمانوں کے بدترین دشمن لا یبود اسلام کے اوائل میں لا یبود اسلام کے اوائل میں لا فلسطین اور یبود لا مسجد اقصاٰی اور یبود لا مسجد اقصاٰی کرانے کی یبودی کوششیں لا مسجد اقصاٰی کرانے کی یبودی کوششیں لا چندشبہات اور ان کے جوابات لا یبیت المقدس کیسے آزاد ہوگا؟



# یہود کے بعض برےاوصاف قر آن میں

قرآن مجید میں اللہ تعالی نے قوم یہود کے بہت ہے برے اوصاف ذکر کیے ہیں ، یہاں ان میں سے چندایک قرآنی آیات سمیت بیان کیے جارہے ہیں :

الله كي إدار في اوراس محمتعلق توبين آميز كلمات: فرمان اللي ب:

﴿ لَقَدَ سَكِمِعَ اللَّهُ قَوْلَ ٱلَّذِينِ قَالُوٓاْ إِنَّ ٱللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحَنُ أَغْنِبَآهُ﴾

آل عمران۳/ ۱۸۱)

''یقبینا تعالی نے ان لوگوں کی بات بھی س لی ہے جن کا کہنا ہے کہ المدفقیر ہے اور ہم مالدار''۔ اور فرماں'

﴿ وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ يَدُ ٱللَّهِ مَعْلُولَةً ﴾ (لمائدة ٥/ ١٤)

''اور یہود بول نے کہا کہ اللہ کے ہاتھ بند ھے ہوئے ہیں'' ( یعنی اللہ تعالی نعوذ باللہ بخیل ہے۔)

حفرت محمد سَفَيْنَم كَي إدر إدر إدر إدر إدر ال كمتعلق تو بين آميز كلمات: فرمان الهي ب:
 قَوْمَنَ الَّذِينَ هَادُوا بُحَرِفُونَ الْكَلِم عَن مَّوَاضِعِهِ، وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَاَسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعِ وَدَعِنَا لَيَّا بِأَلْسِنَئِهِمْ وَطَعْنَا فِي الدِينَ ﴾ (انساء ١٦/٤)

"دبعض يهودى كلمات كوان كى تھيك جگه سے ادل بدل كردية بيں ، اور كہتے بيں بم نے سنا اور نفر مانى كى ، اور سن اس كے بغير كه تجھے سنا جائے ، اور ہمارى رعايت كر، (ليكن اپنى ان باتول ميں) وہ اپنى زبان كو چيج ويتے بيں اور دين ميں طعن اندازى كرتے بيں۔"

ینی ایک تو وہ یہ کہتے تھے کہ''ہم نے من لیا'' لیکن اس کے ساتھ ہی جسارت کرتے

ہوئے یہ بھی کہددیتے تھے کہ''ہم نافر مانی کریں گے۔'' دوسراوہ یہ کہتے تھے کہ''تو ہماری بات سن'اوراس کے ساتھ ہی بدد ع کے طور پر یہ بھی کہددیتے تھے کہ''تیری بات نہ بی جائے''لینی تیری بات مقبول نہ ہو۔ تیسر الفظ وہ''راعنا'' کہتے تھے، جس کا ظاہری سفہوم تو یہ تھا کہ آپ ذرا ہماری رعایت کریں 'لیکن یہ لفظ ہو لئے ہوئے وہ اپنی زبانوں کو موڑ لیتے تھے اور یہ لفظ''راعینا'' ہو جاتا ، جس کا معنی ہے'' ہمارا چروابا۔'' تو ان الفاظ میں لیقنی طور پر آپ شاہیع کی گستا فی اور تو ہن کا پہلوم وجود تھا۔

## 🔾 الله کی آیات ہے کفراورانبیاء مسلم کافتل: فرمان البی ہے:

﴿ فَهِمَا نَقَضِهِم مِّيثَنَقَهُمْ وَكُفْرِهِم يَّايَنَتِ ٱللَّهِ وَقَلْلِهِمُ ٱلْأَنْلِيَآةَ بِغَيْرِحَقٍ ﴾ (النساء / ١٥٥)

'' (بیرزائقی ) بسبب ان کی عبد شکنی کے ، اور اللہ کی آیات کے ساتھ کفر کرنے کے ، اور اللہ کے نبیوں کو ناحق قبل کرڈ النے کے'۔

#### النی فیصلہ سے اعراض: فرمان البی ہے:

﴿ أَلَوْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ أُوتُواْ نَصِيبًا مِنَ ٱلْكِتَنبِ يُدْعُونَ إِلَى كِلْنبِ ٱللَّهِ لِيَحْكُمُ اللّ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَنَوَلَى فَرِيقٌ مِنْهُمْ وَهُم مُعْرِضُونَ ﴿ ﴾ (آل عمران٣/٢٣)

'' کیا آپ نے انھیں نہیں ویکھا جنھیں ایک حصہ کتاب کا دیا گیا ہے! انھیں اپنے آپس کے فیصلوں کے لئے کتاب اللہ کی طرف بلایا جاتا ہے، پھر بھی ان کی ایک جماعت منہ پھیر کر اعراض کر لیتی ہے۔''

## 🔿 عهد شكنى: فرمان البي ب

﴿ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَنَقَ بَنِيَ إِسْرَءِ يلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَلِاَيْنِ إِحْسَانًا وَذِى الْقُرْبَىٰ وَالْمِيتَنَىٰ وَالْمَسَنَّكِينِ وَقُولُواْ لِلنَّاسِ حُسَّمًّا وَأَقِيمُواْ الصَّكَلَوْةَ وَءَاتُواْ الزَّكَلَةَ ثُمَّ تَوَلَّشَعْرَ إِلَّا قَلِيلًا مِنْكُمْ وَالشَّم

مُعْرِضُونَ ﴿ ﴾ (البقرة ٢/ ٨٣)

''اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے وعدہ لیا کہتم اللہ کے سواکسی دوسرے کی عبادت نہ کرنا ، اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ، اس طرح رشتہ دروں ، بتیموں اور مسکینوں کے ساتھ بھی ، اور وگوں سے اچھی با تیں کہنا ، نمازی قائم رکھنا اور زکا قادیتے رہنا ، کیاتھوڑے سے لوگوں کے علاوہ تم سب پھر گئے اور منہ موڑلیا''۔

#### اور فرمایا:

﴿ أَوَكُلَما عَنهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِنْهُمْ بَلَ أَكْثَرُهُمْ لَا يُوْمِنُونَ فِي اللهِ اللهُ اللهُ

'' بیلوگ جب بھی کوئی عہد کرتے ہیں توان کی ایک نہ ایک جماعت اسے توڑ دیتی ہے ، بلکہ ان میں سے اکثر ایم ن سے خالی ہیں''۔

#### اور فرمایا:

﴿ ٱلَّذِينَ عَهَدتً مِنْهُمْ ثُمَّ يَنْقُضُونَ عَهْدَهُمْ فِي كُلِّ مَرَّةِ وَهُمْ لَا يَنْقُونَ ۞﴾ (الانفالـ/ ٥٦)

''جن سے آپ نے عہد دیمان کرلیا ، پھر بھی وہ اپنے عہد دیمان کو ہر مرتبہ توڑ دیتے ہیں اور بالکل پر ہیز نہیں کرتے''۔

#### کلام الله مین تحریف: فرمان الی ہے:

﴿ فَوَيْلُ لِلَّذِينَ يَكُنُبُونَ ٱلْكِئَبَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَلَا مِنْ عِندِ اللَّهِ لِيَشْتَرُواْ بِدِهِ ثَمَنَا قَلِيلًا فَوَيْلُ لَهُم قِمَّا كَنَبَتَ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلُ لَهُم فِمَّا يَكْبَتُ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلُ لَهُم فِمَّا يَكْسِبُونَ (٤) ﴿ (البقرة ٢٩/٢)

''ان لوگوں کے لیے''ویل'' (جہنم کی ایک دادی ) ہے جواینے ہاتھوں کتاب لکھتے ہیں، پھر کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے، تا کہ وہ اس کے ذریعے دنیہ کمالیس ، تو ان کے لیے ہلاکت ہے بیسببان کے ہاتھوں کی لکھائی (تحریف) کے، اور ان کے لیے

ہلاکت ہے برسببان کے گناہوں کے '۔

#### اورفر مایا:

﴿ وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلُورُنَ أَلْسِنَتَهُم بِأَلْكِنَكِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَكِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَكِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ ٱلْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿ ﴾ (ال عمران ٣/٧٧)

"فینان میں ایسا گروہ بھی ہے جو کتاب پڑھتے ہوئے اپنی زبان کوہل دیتا ہے تا کہتم اسے کتاب ہی کی عبارت خیال کرو حالانکہ دراصل وہ کتاب میں سے نہیں ، اور یہ کہتے بھی ہیں کہ وہ اللہ کی طرف سے ہے حالانکہ وہ اللہ کی طرف سے نہیں ، وہ تو دانستہ اللہ تعالی پر جھوٹ بولتے ہیں'۔

#### معانداندرویه: فرمان البی ہے:

﴿ وَإِذْ قُلْتُمْ يَكُوسَىٰ لَن نُوْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ زَى ٱللَّهَ جَهْـرَةً فَأَخَذَ تُكُمُ ٱلصَّاحِقَةُ وَأَنتُتُمْ لَنَظُرُونَ ﴿ ﴾ (البفرة ٢/ ٥٥)

''اورتم وہ وقت بھی یاد کرو جب تم نے کہا تھا اےمویٰ! جب تک ہم اپنے رب کو سامنے نہ دیکھ لیں' ہرگز ایمان نہ لائیں گے، (اس پر )تمھارے اوپر بحل گری حالا تکہ تم دیکھ رہے تھے'' ۔

#### 🔿 سکبر: فرمان البی ہے:

﴿ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولًا بِمَا لَا نَهْوَى أَنفُسُكُمُ اَسْتَكَبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبَتُمَ وَفَرِيقًا نَفْنُكُونَ ﴿ ﴾ (القرة ٢/ ٨٧)

''جب بھی تمہارے پاس رسول وہ چیز لائے جوتمھاری طبیعتوں کے خلا ف تھی ،تم نے حجب سے تکبر کیا ، پس بعض کوتو حیلا دیا اور بعض گوتل کرڈ الا''۔

🔿 حسد : فرمان البی ہے:

﴿ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنَ أَهْلِ ٱلْكِنْبِ لَوْ يُرُدُّونَكُم مِّنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ

كُفَّالًا حَسَكًا مِنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّنْ بَعْدِ مَا نَبَيَّنَ لَهُمُ ٱلْحَقُّ ﴾ (البفرة ١٠٩/٢)

''ان اہل کتاب کے اکثر ہوگ ہاوجود حق واضح ہوج نے کے محض حسد وبغض کی بنا پر شمصیں بھی ایمان سے بٹادینا چاہتے ہیں۔''

🔿 حق وبإطل كو باہم خلط ملط كرنا اور حق چھيانا: فر مان الهي ہے:

﴿ وَلَا تَلْبِسُواْ ٱلْحَقِّ بِالْبَطِلِ وَتَكَلَّمُواْ ٱلْحَقَّ وَأَنتُمْ تَعَلَّمُونَ ﴿ ﴾ (البقرة ٢/ ٤٤) "اورحق كوباطل كساته فلط معط نه كرواور نه حق كوجهياة "محيل توخودا سكاعلم بـ "\_

🔿 دھوكدى، فرمان البي ہے

﴿ وَقَالَت ظَانِهَ أَهُ مِنْ آهُـلِ ٱلْكِتَابِ ءَامِنُواْ بِالَّذِيّ أُنزِلَ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَجْهَ ٱلنَّهَارِ وَٱكْفُرُوٓاْ ءَاخِرُهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ۞ وَلَا تُؤْمِنُوٓاْ إِلَّا لِمَن تَبِعَ دِينَكُرَ﴾ (آل عمران٢/ ٧٢\_٧٢)

''اور ابل کتاب کی ایک جماعت نے کہ کہ جو پچھ مومنوں پر اتارا گیا ہے اس پر دن چڑھے تم ایمان لاؤ، اور شام کے وقت کافر بن جاؤتا کہ بیلوگ بھی بیٹ جائیں، اور سوائے ان کے جوتمھارے دین پر چینے والے ہیں،کسی اور پر یقین نہ کرؤ'۔

🔿 اوہام وخرافات اور طاغوت پرایمان: فرمان البی ہے:

﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوثُواْ نَصِيبًا مِنَ الْكِتَبِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ
وَالطَّنغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ هَا وُلَاّءَ أَهْدَىٰ مِنَ الَّذِينَ ءَامَنُواْ
سَبِيلًا ﴿ ﴾ (الساء ٤/١٥)

''کیا آپ نے انھیں نہیں ویکھ جنھیں کتاب کا پکھ حصد ملا ہے! ( ور ان کا حال ہیہ ) کہ بت ( یا اوہام و خرافات ) اور طاغوت ( معبودانِ باطلہ ) کو مانتے ہیں اور کا فروں کے حق میں کہتے ہیں کہ بیائی۔'' کا فروں کے حق میں کہتے ہیں کہ بیالگ مومنوں سے زیادہ راوراست پر ہیں۔''

وَأَعْتَدُنَا لِلْكَنْفِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيسَانَ ﴿ (الساء ١٦١١٦٠)

"غرض ان یہوہ یوں کے ای ظالم ندرویے کی بنا پر ،اوراس بنا پر کدیے بکثرت اللہ کے راستے سے رو کتے ہیں ،اور سود لیتے ہیں جس سے انھیں منع کیا گیا تھا ،اورلوگوں کے مال نا جائز طریقوں سے کھاتے ہیں ،ہم نے بہت کی وہ پاک چیزیں ان پر حرام کردیں جو پہلے ان کے لیے جمال تھیں ،اور جولوگ ان میں کا فر ہیں ان کے لیے ہم نے دردنا کے عذاب تیار کرر کھا ہے۔"

رائی ہے منع نہ کرنا: فرمان البی ہے:

﴿ لُعِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ بَنِ إِسْرَهِ مِلَ عَنَى لِسَكَانِ دَاوُرَدَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْبَعَ لَلْ لِسَكَانِ دَاوُرَدَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْبَعَ ذَلِكَ بِمَا عَصَواْ وَكَانُواْ يَعْتَدُونَ ﴿ كَالُواْ لَا يَتَنَاهَوْنَ عَن مُنكَرِ فَعَلُواْ لَإِنْسَ مَا كَانُواْ يَقْعَلُونَ ﴾ يَتَنَاهَوْنَ عَن مُنكَرِ فَعَلُواْ لَإِنْسَ مَا كَانُواْ يَقْعَلُونَ ﴾ (لمانده/٧٩٧٨)

''بئواسرائیل میں ہے جن لوگوں نے کفر کی راہ اختیار کی ان پر داؤد اورعیسیٰ بن مریم (مینسیۃ) کی زبان سے لعنت کی گئی کیونکہ وہ سرکش ہوگئے تھے اور زیاد تیاں کرنے لگے تھے ، انھوں نے ایک دوسرے کو ہرے کا مون کے ارتکاب سے روکنا چھوڑ دیا تھا ، یہ براطر زعمل تھا جو انھوں نے اختیار کیا''۔

🔿 كافرول سے دوئ : فرمان البي ہے.

﴿ تَكَرَىٰ كَثِيرًا مِّنَهُ مَ يَتُوَلَّوْتَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواً لِيَشَلَ مَا قَدَّمَتْ لَمُنَّهُ أَنفُتُهُمْ أَن سَخِطَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ وَفِي ٱلْعَذَابِ هُمْ خَلِدُونَ ﴿ ﴾ (المانده/ ٨٠)

''ان ہیں سے بہت سے لوگوں کو آپ دیکھیں گے کہ وہ کا فروں سے دوستیاں کرتے ہیں ، جو پچھانھوں نے اپنے لئے آگے بھیج رکھا ہے وہ بہت براہے ،القدان پرغضبناک ہوگیا ہے اور وہ دائمی عذاب میں مبتلا ہونے والے ہیں''۔

#### 🔿 من فقت : فرمان البي ب:

﴿ وَإِذَا لَقُواْ اَلَّذِينَ ءَامَنُواْ قَالُوّاْ ءَامَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ قَالُوّا أَتُحَدِّنُونَهُم بِمَا فَتَحَ ٱللّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُوكُم بِهِ، عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلَا نَعْقِلُونَ (نَ ﴾ (البقر:٢١/١)

''اور جب مومنوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم بھی ایمان لائے ہیں ،اور جب آپس میں ملتے ہیں تو کہتے ہیں مسلمانوں کو کیوں وہ باتیں پہنچاتے ہو جو اللہ نے متصیں سکھائی ہیں ، کیا جانتے نہیں کہ بیتمھارے رب کے پاس تمھارے مقابلے میں آخیں ججت میں پیش کریں گئے'۔

🔿 حرام خوري: فرمان الهيء

﴿ سَمَنَا عُونَ لِلْكَاذِبِ أَحَيَّالُونَ لِلسَّحْتِ ﴿ (المائدة ٥/ ٢١) "بيكان لكالكاكر جموت سننه والے اور جى بحر بحر كر حرام كھانے والے بين "۔

🔿 جنگ کی آگ جھڑ کا ٹا اور فساد پھیلانا : فرمان البی ہے:

﴿ كُلَّمَآ اَوْقَدُواْ نَازًا لِلتَّحَرَّبِ أَطْفَأَهَا ٱللَّهُ وَيَسْعَوْنَ فِي ٱلْأَرْضِ فَسَكَادَاً وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْمُفْسِلِينَ ﴿ ﴾ (المائدة ٥/ ٦٤)

''جب بھی بیہ جنگ کی آگ بھڑ کاتے ہیں القداس کو شنڈی کر دیتا ہے ، بیہز مین میں فساد پھیلانے کی سعی کرتے ہیں مگراللہ فساد ہریا کرنے والوں کو پسندنہیں کرتا''۔

🔿 وين كانداق ارُانا : فرمان الهي ہے:

﴿ يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا نَتَّخِذُوا ٱلَّذِينَ ٱلَّخَذُوا دِينَكُرُ هُزُوا وَلَعِبًا مِّنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا

ٱلْكِنَبَ مِن قَبِلَكُمْ وَٱلْكُفَّارَ أَوْلِيَآءً وَٱتَّقُوا اللَّهَ إِن كُنهُمُ مُُوْمِنِينَ ﴿ وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَوْةِ ٱتَّخَذُوهَا هُزُوا وَلِمَانَا ﴾ (المدنة ٥/ ٥٨.٥)

''اے ایمان وا و!ان لوگوں کو دوست نہ بناؤ جوتمھارے وین کوہنی کھیل بنائے ہوئے ہیں ، (خواہ) وہ اہلِ کتاب میں سے ہوں یا کفار ہوں ،ا ً سرتم مومن ہوتو القد تعالی سے ڈرتے رہو،اور جبتم نماز کے ہے پکارتے ہوتو وہ اسے ہنسی کھیل کھیرا لیتے ہیں''۔

🔿 يېوديول كې مثال گد هے كى سے 🔁 فرمان البي ہے۔

﴿ مَثَلُ ٱلَّذِينَ حُمِلُوا ٱلنَّوْرَينَةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ ٱلْحِمَارِ يَحْمِلُ أَشْفَارُا بِئَسَ مَثَلُ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا بِعَايَنتِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ ﴾ (الجمعة ٢٠٠٥)

''جن او گوں کوتورا قاپر عمل کرنے کا حکم دیا گیا ، پھر انھوں نے اس پر عمل نہیں کیا ، ان کی مثال اس گدھے کی ہی ہے جس پر کتابیں لدی ہوئی ہوں ، الند کی باتوں کو جھٹانے والوں کی بڑی بری مثال ہے اور الند خام قوم کو ہدایت نہیں دیتا''۔

# قوم يبود پرالله كاعذاب

قوم یہود کے جو برے اوصاف درج ہا! قرآنی آیات کی روشیٰ میں ذکر کیے گئے ہیں، اٹھی برے اوصاف کے بدلے میں اس قوم پر اللہ تعالیٰ کا تخت عذ ب; زل ہوا ، اور اے قرآن مجیدنے یوں بیان کیا ہے،

## البي ن فرمان البي عند وسكنت اور غضب البي ن فرمان البي ب

﴿ ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ ٱلذِّلَةُ أَيْنَ مَا ثُقِفُوٓ أَ إِلَّا بِحَبْلِ مِّنَ ٱللَّهِ وَحَبْلِ مِّنَ ٱلنَّاسِ وَبَآءُو بِغَضَبٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ ٱلْمَسْكَنَةُ ﴾ (آل عمران٣/١١٢)

''ان پر ہر جگہذات کی مار پڑی ، الا بیا کہ القد تعالیٰ کی پناہ میں یا وَ وں کی پناہ میں ہوں ، بیخضب البی کے متحق تھہرے اور ان پر مسکنت مسلط کر دی گئی''۔ نوف: اس آیت میں ذکر کیا گیا ہے کہ یبودی ذلت سے کس طرح پی سکتے ہیں اوراس کی دو صور تیں ذکر کی گئی ہیں ، ایک بید کہ یبودی اللہ کی پناہ میں آ جا کمیں ، یعنی اسلام قبول کرلیس میا کوئی مسلمان ملک انھیں جزید کی ادائیگی کی شرط پر پناہ دے دے ، دوسری بدکہ بید دوسرے لوگوں کی پناہ میں آ جا کمیں ۔

اورامروا قع بھی یہی ہے کہ دنیا میں اگر توم یہود کو کہیں تھوڑ ابہت امن نصیب ہوا بھی ہے تو وہ دوسروں کی حمایت کا نتیجہ ہے ، کہیں کس اسلامی ملک نے اٹھیں امان دے دی اور کہیں کس بزی غیرمسلم طانت کی حمایت ہے اٹھیں عارضی طور پرامن نصیب ہوا جیسا کہ آئے کل کے یہود کی حالت ہے۔

#### © الله کی لعنت <u>:</u> فرمان البی ہے:

﴿ وَقَالُواْ قُلُوبُنَا غُلْفُأَ بَل لَمَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ ﴿ ﴾ (البقرة ٢/ ٨٨)

"بیکتے ہیں کہ بمادے دلوں پر غلاف چڑھا ہوا ہے، ( نہیں یہ بات نہیں ہے) بلکہ ان کے کفر کی وجہ سے ان پر اللہ کی پوشکار پڑی ہے، اسلئے ان میں کم بی ایمان لاتے ہیں"۔

#### قیامت تک الله کی پکڑ : فرمان البی ہے:

﴿ وَإِذْ تَأَذَّكَ رَبُّكَ لِبَعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَىٰ يَوْهِ ٱلْقِيْسَمَةِ مَن يَسُومُهُمْ سُوَءَ ٱلْعَذَابُ﴾ (الأعراف/١٦٧)

''اوریاد کرو جب کہ تمھارے رب نے املان کردیا کہ قیامت تک برابرایسے لوگ ہو اسرائیل پرمسلط کرتا رہے گا جوان کو بدترین عذاب دیں گے''۔

دنیامیں ذات ورسوائی اور آخرت میں عذاب عظیم . فرمان للی ہے

﴿ أُوْلَكِيكَ ٱلَّذِينَ لَمَ يُودِ اللَّهُ أَن يُطَهِّرَ قُلُوبَهُمَّ لَمُمَّ فِي ٱلدُّنْيَا خِزْيٌّ وَلَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابِّ عَظِيدٌ ﴿ ﴾ (العائدة ٥١/٥) " یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلول کو اللہ نے پاک کرنا نہ جاہا ، ان کے لیے ونیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں سخت سز ا''۔

#### ©ول پھر بنادیے : فرمان البی ہے:

﴿ ثُمُّمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُم مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِي كَأْلِحْ جَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً ﴾ (البقرة ٢/ ٧٤) ''( مَّرا يَى نَثَانِيال و كِيف كے بعد بھی ) آخر كارتمها رے ول سخت ہوگئے ، پپھروں كى طرح سخت ، بلكة تِق مِيل ان سے بھی بڑھے ہوئے''۔

#### ولول برمبر ثبت كردى : فرمان البى ہے:

﴿ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلَفُ ۚ بَلَ طَبَعَ ٱللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا ۞﴾ (الساء/١٥٥/)

''اور یہال تک کبا کہ بمارے دل غابفوں میں محفوظ بیں ، حالا تکہ در حقیقت ان کے کفر کے سبب اللہ نے ان کے دلوں پر شہدرگا دیا ہے ، اور اسی وجہ سے یہ بہت کم ایمان لاتے بین'۔

#### 🕝 باہمی عداوت : فرمان البی ہے:

﴿ وَأَلْقَيْمَنَا بَيْنَهُمُ ٱلْعَدُونَةَ وَٱلْبَعْضَآةَ إِلَى يَوْمِ ٱلْفِيكُمَةِ ﴾ (المدندة / ٦٤)

'' ہم نے ان کے درمیان قیامت تک کے لیے دشنی اور عداوت ڈال دی ہے۔''

# قوم يېودمسلمانو س كى بدترين وشمن

یہودی مسلمانوں کے بدترین دشمن میں ،اس بارے میں چندقر آنی آیات اوران کا ترجمہ ملاحظہ فر مائیں:

﴿ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ ٱلنَّاسِ عَدَوَةً لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱلْيَهُودَ وَٱلَّذِينَ أَشَرَكُواْ ﴾

(لمائده ( ۸۲)

"قِينَا آپ الل ايمان كَ وَثَنَى مِيل سب عن ياده تخت يبود اور شركين كو پائيل كَ". ﴿ قَدَّ بَدَتِ ٱلْبَغَضَاءُ مِنْ أَفْوَ هِهِمَّ وَمَا تُخْفِي صُدُ ورُهُمَ أَكْبُرُ ﴾

(ل عمر ۱۱۸/۳۱)

''ان کی دشمنی تو خود ان کی زبان سے ظاہر ہو چکی ہے ،اور جو پچھووہ اپنے سینوں میں ۔ چھیا ئے ہوئے میں وہ اس سے شدید تر ہے'۔

﴿ لَا يَرَقُبُونَ فِي مُؤْمِنٍ إِلَّا وَلَا ذِمَّةً وَأَوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْمُعْتَدُونَ ۞﴾ (التولة ١٠/١)

''یوتو سی مسلمان کے حق میں کسی رشتہ داری اور عبد کا با کل لحاظ نہیں کرتے اور زیادتی ہمیشہ انہی کی طرف ہے ہوتی ہے''۔

یہود کو دوست مت بناؤ : القدرب احزت نے جہال یہود کی مسلمانوں سے شدید دشنی کو واضح کردیا ہے دہاں مسلمانوں کوان سے دوستانہ تعلقات قائم کرنے سے بھی منع کر دیا ہے۔ چنانچہار شاد ہوتا ہے '

﴿ ﴿ لَيْ لَيَأَيُّهُمْ الَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا نَتَخِذُواْ الْيَهُودَ وَالنَّصَرَىٰ ٓ أَوْلِيَآ ۚ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآ ۗ بَعْضِ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ مِنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ ﴾ (احدندة٥١/٥)

''اب ایمان والو اہم یہود وضاری کو دوست مت بناؤ ، یہ تو آپس میں بی ایک دوست من بنا تا ہے، اس کا شار بھی دوسرے کے دوست بنا تا ہے، اس کا شار بھی یقیناً انہی میں ہے'۔

#### نيزفرها

﴿ يَثَانَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَنَخِذُواْ بِطَانَةً مِّن دُونِكُمُ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا وَدُّواْ مَا تَخْفِى صُدُورُهُمَ أَكْبُرُ وَمَا تُخْفِى صُدُورُهُمَ أَكْبُرُ وَدُواْ مَا عَنِثُمُ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَآءُ مِنَ أَفَوْهِ هِمْ وَمَا تُخْفِى صُدُورُهُمْ أَكْبُرُ قَدُ وَدُواْ مَا تُخْفِى صُدُورُهُمْ أَكْبُرُ قَدْ بَيْنَا لَكُمُ ٱلْآيَكُمُ الْآيَكُمُ الْآيَاتُ مُ أَوْلَا مَثَواْ عَضُواْ عَلَيْكُمُ وَتُوْمِنُونَ فِالْكِنْبِ كُلِهِ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُواْ ءَامَنَا وَإِذَا خَلَوْا عَضُواْ عَلَيْكُمُ

ٱلْأَنَامِلَ مِنَ ٱلْغَيْظِ قُلِّ مُوتُواْ يِغَيِّظِكُمَّ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ﴿ ﴾ (آل عمدان ٢/ ١١٨ -١١)

''اے ایمان دالو! اپنی جماعت کے لوگوں کے سوا اور کسی کو دکی دوست ( اپناراز دار )

نہ بناؤ ، وہ تمھاری تابی کے کسی موقع ہے فائدہ اٹھانے ہے نہیں چو گئے بہتھیں جس
چیز سے نقصہ ن پہنچ وہی ان کو محبوب ہے ، ان کی عداوت تو خود ان کی زبان سے ظاہر
ہو چکی ہے ، اور جو ان کے سینوں میں پوشیدہ ہے وہ اس سے کہیں زیادہ ہے ، ہم نے
محصی صاف صاف بدایات دے دی میں ، اگر تم عقلمند ہو ( تو ان سے تعلقات رکھنے
میں احتیاط ہرتو ) ہم میں کیا ہوگیا ہے کہ تم ان سے مجبت رکھتے ہو ، مگر وہ تم سے مجبت نہیں
میں احتیاط ہرتو ) ہم میں کیا ہوگیا ہے کہ تم ان سے مجبت رکھتے ہو ، مگر وہ تم سے مجبت نہیں
میں احتیاط ہرتو ) ہم میں کیا ہوگیا ہے کہ تم ان سے مجبت رکھتے ہو ، مگر وہ تم سے مجبت نہیں
میں احتیاط ہرتو ) ہم میں کہا ہوگیا ہے کہ تم ان سے مجبت رکھتے ہو ، مگر وہ تم سے مجبت نہیں
میں احتیاط ہرتو ) ہم میں کہا ہوگیا ہے کہ تم ان سے خصہ بی میں مرجاؤ ، اللہ تعالیٰ دلوں کے راز وں
کو بخو نی جاتا ہے ۔''

#### يبود كى خوابشات كى پيروى مت كرون فرمان البى ب.

﴿ وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ ٱلْهُوهُ وَلَا ٱلنَّصَارَىٰ حَنَىٰ تَنَيِّعَ مِلَّتُهُمْ ۚ قُلْ إِثَ هُدَى ٱللَّهِ هُوَ ٱلْهُدَىٰۚ وَلَيْنِ ٱتَّبَعْتَ أَهْوَآءَهُم بَعْدَ ٱلَّذِى جَآءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ ٱللَّهِ مِن وَلِيَ وَلَا نَصِر ﴿ إِنَّ ﴾ (البفرة ٢/ ١٢٠)

'' میہود ونصاریٰ آپ سے برگز راضی نہ ہوں گے جب تک آپ ان کے فد بب ک تا ہوں کے جب تک آپ ان کے فد بب ک تا بع نہ بن جا کمیں ، کہد دیجئے راستہ بس وی ہے جو اللہ نے بتادیا ہے ، ورنداگراس عم کے بعد' جو آپ کے پاس آ چکا ہے' آپ نے ان کی خواہشات کی بیروی کی تو اللہ ک کی رہ سے اور مددگار آپ کے لیے نہ ہوگا'۔

<u> قوم یہود اسل م کے اوائل میں :</u> قرآن مجید کی متعدد آیات ہے معلوم ہوتا ہے کہ جب تک

یہ معاہدہ بالکل واضح تھ ، اور یہودیوں نے اس کی شرائط کو قبول کیا تھا ، لیکن ابھی تھوڑا ہی عرصہ منز راتھا کہ یہودیوں نے اسے توٹر ڈالا اور طے شدہ شرائط کی خلاف ورزی شروع کردی۔
یہودیوں نے ایک طرف دین اسلام کے بارے میں شکوک وشہبات پھیلانے شروع کردیے ، حق و باطل کوخلط معط کر کے حق کو چھپانے کی کوششیں کیں ، اپنے ہاتھوں گھڑا ہوا کدمیت و یا اسلام سے بہتر تصور کرنے گئے ، شعائز اسلام کا نداق اثرایا ، اللہ اور رسول شرائی ہے کہ متعاقب تا تکم متعلق تو بین آ میز کلمات کے ، اور دوس کے طرف من فقوں اور مشرکوں سے دوستانہ تعتقات قائم کر کے ان کے ساتھ ساز بازی اور مسلمانوں کے خلاف سازشیں تیار کرنے میں ان سے تعاون کر کے ان کے ساتھ ساز بازی اور مسلمانوں کے خلاف سازشیں تیار کرنے میں ان سے تعاون کیا ، ان کی اس عبد شکنی اور مسلمانوں کے خلاف عملی دشنی پر رسوں اللہ شی تی ہے ہی دنی مدنی حیات میار کہ کے محتلف اوقات میں انھیں عبر تناک سزا دی ، جس کی تفصیل (قدر سے انتصار کے ساتھ ) کچھے یوں ہے :

<u>۱ - ابوعفک کاقتل:</u> یشخص بیبودی شاعر تھا ،ادرایئے شعروں میں لوگوں کومسمانوں کے

فلاف برا پیختہ کیا کرتا تھا، چنا نچہ حضرت سالم بن عمیر بھیدر نے 'جو کہ بدری صحابی تھے'ا نے قتل کرنے کا عبد کرلیا۔ اس کام کے لیے وہ مناسب موقع کی تلاش میں رہے ، بلآ خرا کی رات جب ابوعفک اپنے گھر کے حمن میں سور با تھا ، حضرت سالم جوردر ابیا تک اس کے سر پر جا کھڑے ہوئے ، اپنی تلواراس کے سینے پر رکھ دی اور و بیں اس کا خاتمہ کردیا ، یوں مسلمانوں کو اس شریر کے شریعے نات تل گئی۔ (طبقات ابن سعد ۱۲۲۲)

Y - بنوقیق ع کی جلاطنی نے یہ واقعہ جنگ بدر کے ایک ماہ بعد پیش آیا ، جس میں مسلمانوں کو کفار مکہ پرواضح فتح نصیب ہوئی تھی۔ یہودی مسلمانوں کی اس فتح پرخوش نہ تھے، بلکہ انھوں نے اس پرشد یہ غیظ وغضب کا اظہر رکیا تھی ، اور مسلمانوں ہے کہا کرتے تھے: اگر ہم رااور تمھارا آمنا سامنا ہوگی تو ہم شھیں بتا ویں گے کہ جنگ کس طرح کی جاتی ہے! رسول اللہ طفیقائی نے ان کے برے اراد وں بر تمل کرنے سے باز رہے کہ جنگ کیا اور انھیں اپنے ارادوں بر تمل کرنے سے باز رہنے کہ تھین کی جنان تھوں نے دھمکی دیئے کی جہارت کرتے ہوئے کہا تھا:

'' آپ کوخوش قبمی میں مبتدانہیں ہونا جا ہے کہ آپ اس قوم پر فتح یاب ہو گئے جے جنگی چالول کاعلم بی نہ تھا ،اور اگر ہم ہے آپ کی جنگ ہو گی تو آپ جان لیس گے کہ مرد کون ہوتے ہیں ۔''(عون المعبود ۱۱۵/۳)

متعدد روایات میں تبیلہ بنوقیقائ کی جلاوطنی کا سب یہ ذکر کیا گیا ہے کہ یہ یہودی قبیلہ مدینہ طیبہ میں رہائش پذیر تھا، اس کے لوگ یہودیوں میں سب سے زیادہ بہادراور طاقتور تھے،
آلات حرب خود بناتے تھے اور ان میں لڑائی کرنے والوں کی تعدادتقریباً ساسہ سوافراد پر مشتل تھی۔ ان لوگوں کا ایک خاص بازار لگتا تھا جس میں یہ تجارت کیا کرتے تھے۔ ایک دن ایک مسلمان عورت اپنا کچھ سامان بیچنے اس بازار میں جانگی ، ایک یہودی شخص نے اس خاتون کی مسلمان عورت اپنا کچھ سامان سے یہ واقعہ برداشت نہ ہوا اور اس نے اس یہودی کوئل

کرڈالا، نینجاً وہ خوربھی یہود ول کے باتھول قتل ہو گیا۔ ایول مسلمانوں اور یہود ایول کے درمیان شدید کشاش پیدا ہوگئ۔ اس کشیدگی کا آ فاز چونکہ یہود ایول نے کیا تھا اس لئے رسول اللہ سی تین شدید کشاش پیدا ہوگئ۔ اس کشیدگی کا آ فاز چونکہ یہود ایول نے کیا تال لئے رسول اللہ سی تین مسلمان فوج کے ہمراوان کے مطلح کا کھیراؤ کرایو، بینی صرہ پندرہ دن جاری رہا، بالآخر یہودی عاجز آ گئے اورا پنے آپ کواپنے ،ل ومتائ سمیت مسلمانوں کے حوالے مرفے پر رضامند ہو گئے، کیکن اس موقع پر من فقول کے سرداراور بنوقیتا ع کے حلیف عبد اللہ بن ابی ابن سطول الخزرجی نے اپنے ان حلیفوں کے تی میں سفارش کی اور انھیں معاف کردیئے پر شدید اصرار کیا ، چنا نچے دسول اللہ سی تینہ کی اس معاف کردیئے پر شدید اصرار کیا ، چنا نچے دسول اللہ سی تینہ کی اس میں دور چلے جا میں ،اور ایوں یہود یوں کے اس قبیلے وجل وطن کردیا گیا۔ (ابن بٹ می ۱۹۲۱) اور طبقات ابن حید سی ،اور ایوں یہود یوں کے اس قبیلے وجل وطن کردیا گیا۔ (ابن بٹ می ۱۹۲۱)

۳- کعب بن اشرف کافتل یشخص بھی ایک یہودی شاعرتھ ،اوراپنے شعرول میں رسول اللہ مائی تا اوراپنے شعرول میں رسول اللہ سائی آباد آباد کے خلاف فیصد کن جنگ لڑنے کے لیے آباد و آبا کرتا تھ ،میدان بدر میں مسمانوں کو فتح میں نصیب ہوئی قرید نمیں مسمانوں کو فتح میں نصیب ہوئی قرید نمیں ہادر کہنے اگان

«لَبَطْنُ الْأَرْضِ الْمُوْمَ خَيْرٌ مِّنْ ظَهْرِهَا»

"لین آج زمین کا پیداس کی پیھے سے بہتر ہے۔"

پھر وہ مکہ مکرمہ پہنچ اور جوسر داران قریش جگ بدر میں مارے گئے تھے ان کے تن میں قصیدہ گوئی کی اور مرشے پڑھے، اور قریش کو مسلمانوں سے ان کا انقام لینے پر ابھارا، پھر مدینہ طیبہ واپس آیا تو مسلمان خواتین کے متعلق عشقیہ اشعار پڑھنے شروع کردیے، یوں پیٹھن مسلمانوں کے لیے شدید اذیت کا باعث بنا، اس سے تنگ آکرایک دن رسول اللہ من تَقَیْرُ انے

(مَنْ لِي بابْن الأَشْرَفِ فَقَدْ آذَانِي؟»

''کون ہے جوابن اشرف کوتل کردے؟اس نے مجھے اید اپنچال ہے۔''

تو حضرت محمد بن مسلمه جيءؤ نے کہا:''میں ہول ، اے اللہ کے رسول!''چنانچہ آپ شاہیئم نے انھیں اس شخص کوفتل کردیئے کی اجازت دے دی ۔مجمد بن مسلمہ ہیں پیونے حضور سُوَٰتِینَم ہے اسے قُل کرنے کے لیے حیلہ اختیار کرنے کی اجازت طلب کی تو آپ سُوٰتِینَم نے اس کی اجازت بھی و ہے دی ، اور یول محمد بن مسلمہ جی سند نے اپنے چند ساتھیوں کے ہمراہ اس یبودی کا کام تمام کردیا ، جس بررسول الله سی پینهٔ اور صحاب کرام جی پینم نے اللہ تعالی کاشکر ادا كير ( تفصيرات كي ليرابن بش م١/١٥-٥٥ نيز صحح البغاري ٢٥١٣٥١٣١/١٥ اورز والمعاد١٩١/١) ٤ – بونضير کی جلا وطنی ᠄ بنوقینقا ع کی جلا وطنی اورسر داریهود کعب بن اشرف کے قتل کے بعد یبودِ مدینه قدر بے تحاط ہو گئے ،اورمسلمانوں سے خوفز دہ رہنے لگے ہلیکن جب جنگ احداور بئر معونہ کے واقعات پیش آئے جن میں بہت سارےمسلمان شہید ہو گئے تھے ،تو یہودیوں کو حوصلہ ملا اور وہ ایک بار پھراسلام ادرمسلمانوں کے خلاف سرگرم عمل ہو گئے' حتی کہ ان کے اسلام وشمن جذبات نے انھیں یہاں تک پہنچاد یا کہ انھوں نے خودرسول الله سال فیل کو تل کرنے کے لیے ایک خطرناک سازش تیار کرلی۔ اس گھناؤنی سازش کی تفصیل کچھ یوں ہے کہ ایک صحابی حضرت عمروین امیدانضمری نے نسطی ہے بنو کلاب کے دوافراد کوقل کرڈالاتھا ،اب رسول الله سل تيام ير لا زم تقد كدان دوافراد كي ديت اداكرين، چنانچدات مَن تَيْلِم انهي دوافراد كي دیت جمع کرنے کے سلسلے میں اپنے چند صحبۂ کرام ٹی میٹنی کے ہمراہ بنونضیر کے یا س بھی گئے ، اوران سے اوا کیگ ویت کے سلسلے میں مدد طلب کی۔

مسلمانوں اور یہودیوں کے درمیان طے شدہ معاہدے کے مطابق یہودیوں پر لا زم تھ کہ وہ اس سلسلے میں مسلمانوں کی مدد کرتے ، چنانچہ انھوں نے کہا: ٹھیک ہے، ہم مدد کے لیے تیار ہیں ، اور جب تک ہم آپ کی ضرورت پوری کریں آپ یہاں بیٹھ کر انتظار کریں۔ رسول القد من قَلِیْم ایک دیوار کے سائے میں ان کے انظار میں بیٹھ گئے ، اور یہودیوں نے آپس میں کہا:

محد ( سن قیم اُ ) کوئل کرنے کا اس سے بہتر موقع کبھی نہیں سلے گا ، بہذا کوئی شخص مکان کی جہت سے ان پرایک بڑا پھر گرادے جس سے ان کا خاتمہ ہوجائے گا۔ ادھر انھوں نے بیسازش تیار کی اور اُدھر حضرت جبر بل عبلت نازل ہوئے اور آپ سی قیار کو س کے متعلق خبردار کردیا، چنانچہ آپ من قیم فیلئے وہاں سے واپس روانہ ہو گئے اور جاتے ہی محمد بن مسلمہ نی دو کو بنونضیر کے چنانچہ آپ من قیم فیل مور در نہ سی مدت پاس سے بیغام دے کر بھیجا کہ دس دن کے اندر اندر مدید طیبہ چھوڑ کر چلے ہوؤ ، ورنہ س مدت پاس سے بوجھی مدید میں نظر آئے گا اے قبل کردیا جائے گا۔ اب یہودی مدینہ کو چھوڑ نے کی تیاریاں کررہ سے جو بھی مدید میں نظر آئے گا اے قبل کردیا جائے گا۔ اب یہودی مدینہ کو چھوڑ نے کی تیاریاں کررہ سے تھے کہ منافقوں کے سردار عبد اللہ بن ابی نے انھیں سبق مدینہ کو چھوڑ نے کی تیاریاں کررہ بے تھے کہ منافقوں کے سردار عبد اللہ بن ابی نے انھیں سبق مدینہ کو چھوڑ نے کی تیاریاں کررہ بے تھے کہ منافقوں کے سردار عبد اللہ بن ابی نے انھیں سبق میں دو ہزار افراد میں اس کے نظر وغیرہ بھی یقینا تمھاری مدد کرس گے۔

اس پریہودیوں نے مدینہ کو چھوڑنے کا ارادہ ترک کردیا ، بلکہ ان کے سردار کمی بن اخطب نے تو رسول اللہ من ﷺ کو یہ پیغام بھی بھیج دیا کہ ہم مدینہ ہے نہیں نکلیں گے، آپ جو کرنا چاہتے ہیں کرگزریں!

چنانچہ آپ سُلُقَیْنُ اپنی فوج کے ہمراہ بنونظیم کی طرف روانہ ہو گئے ،اور جا کران کے قلعوں
کا محاصرہ کرلیا ، دورانِ محاصرہ ان کے باغات کوجلا دیا گیا ،اور بنو قریظہ اور منافقوں نے ان کا
ساتھ نہ دیا۔ بالآ خروہ مدینہ چھوڑ نے پر رضا مند ہو گئے ، آپ سُلِقینِ نے اُجس اسلحہ چھوڑ کر باق
سب چھوا پنے ساتھ لے جانے کی اجازت دے دی ، یول ان کی زمینیں ، ان کے مکانات
اوراسلحہ کے ذخار مسلمانوں کے تبضہ میں آگئے۔ (اس واقعہ کی دیگر تفاصیل سورۃ الحشر کی تفسیر اور
این ہشام ۱۹۰/۱ ورزاد المعاد ۱/۲ کا میں دیکھی جاسے ہیں۔)

بنوقر یظه کاعبر تناک انجام: بنونضیر ٔ جنهیں رسول الله سُؤیّی این این قبل کی سازش تیار

کرنے کی پاداش میں مدینہ طیب سے جلا وطن کر دیا تھا'مدینہ سے نکل کرسکون سے نہیں ہیتھے بلکہ مسلمانوں کے خلاف مزید بھیا تک سازشوں کی تیاری میں مصروف عمل ہو گئے۔ اس سلسلے میں ان کا ایک وفد مکہ کر مہ جا پہنچا جس نے کا فرول کو مسلمانوں کے خلاف فیصلہ کن جنگ لڑنے پر ابھارا اور انھیں قوم یہود کی جانب سے کمل تعاون کا یقین دلایا۔ چنانچہ کفار مکہ اس کے لیے تیار ہوگئے اور ایک طاقتور فوج کیکر عازم مدینہ ہوئے ، پھر یہ وفد غطفان کے قبائل کو بھی مدینہ طیبہ پرچڑھائی کے لیے آبال کو بھی مدینہ طیبہ پرچڑھائی کے لیے آبادہ کرنے میں کامیاب ہوگیا ، یوں یہودیوں کی اس سازش کی بنا پر دس ہزارا فراد پرشتمل کا فروں کا ایک لفکر جرار مدینہ کی سرحدوں پرپہنچ گیا۔

إدهررسول الله منَّ تَقِيلُ وشمنوں کی حالوں ہے غافل نہ تھے، چنانچیہ کے مناقینیم کو جب کفار کی فوجوں کی آمد کاعلم ہوا تو صحابہ کرام من مینف کے مشورے سے آپ سل تینلم نے مدینہ حیب کے ارد گر دخندق کھودنے کا تکم وے دیا اس جنگ کی تمام تفاصیل بهاراموضوع نبیس بین، یہال صرف اتناعرض کرنامقصود ہے کہ یہودیوں کی سازشوں کی بنا پرمسلمانان مدینہ تھین خطرات میں گھر گئے ، اُس وقت مسلمانوں پر کیا ہیت رہی تھی ،قر آن مجید نے اسے یوں بیان کیا ہے . ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱذْكُرُوا يِعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُرْ إِذْ جَآءَنَّكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَــَأْ وَكَانَ ٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا ﴿ إِذْ حَآءُوكُمْ مِّن فَوَقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنكُمْ وَاذِ زَاغَتِ ٱلْأَبْصُدُرُ وَبَلَغَتِ ٱلْقُلُوبُ ٱلْحَنَىٰ جِرَ وَتَطْنُونَ بِٱللَّهِ ٱلظُّلُونَا ﴿ ﴾ هُنَالِكَ ٱبْتُلِيَ ٱلْمُؤْمِنُونِ وَزُلْزِلُواْ زِلْزَالًا شَدِيدًا ۞﴾ (الأحزاب٢٣/١١.١) ''اے ایمان دالو! اللہ تع کی نے تم پر جواحسان کیا اے یاد کرو جبکہ کشکرتم پر چڑھ دوڑے، پھرہم نے ان پر تندو تیز آندھی اورا پے لشکر بھیجے جوتم کونظر نہ آتے تھے ،اور جو بچیتم کرتے ہوامند تعالیٰ سب بچھ دیکھتاہے۔(یاد کر دجب) وہ اوپراور نیچے ہے تم پر یڑ ھاآئے ، جب خوف کے مارے آنکھیں پھراگئیں ،اور کلیجے منہ کوآ گئے ،اورتم لوگ

الله کے بارے میں طرح طرح کے گمان کرنے لگے۔اس وقت مومنول کو آز مایا گیا، اوروہ بری طرح جینجوڑے گئے'۔

اس مشکل ترین گھڑی میں قبیلۂ بنوقریظہ پر لازم تھ کہوہ مسلمانوں کے ساتھ طے شدہ معاہدے کےمطابق ان کی مدد کرتے ،لیکن چونکہ یبود غداری ،خیانت اور بدعبدی کے خوگر تھے اس لئے انھوں نےمسلمانوں کا ساتھ حجموڑ دیا اور کافروں کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہو گئے۔…اللّٰہ رب العزت نے غزوۂ احزاب میں کافروں کی اس طاقتور فوج کو ذلت ورسوائی ہے دوجار کیا اورمسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی ،تو حضرت جبریل عیشلہ اللہ کی طرف ہے بیچکم لے کر نازل ہوئے کہ بوقریظہ کی طرف جائیں اور اُنھیں ان کی غداری پرسبق سکھا کیں ، چنانچہ آپ مُنْ ﷺ نے اپنی فوج کے ہمراہ بنو قریظہ کا محاصرہ کرلیا ۔بعض روایات کے مطابق بیرمحاصرہ تجييں دن تک جاري رہا ، بالآخر ہو قریظہ نے ہتھيار پھينک ديے ، اور اپنے آپ کورسول اللہ صَالِينَةِ اورمسلمانول كے رحم وكرم ير جِهوڙ ديا ،سوآپ سَلَقَيْمُ نے ان كى عورتول كوان سے الگ کر کے مردوں کو پابند سلاسل کر دیا ،ادرابھی آ پ مٹائیز آنے ان کے متعلق آخری فیصلہ نہیں سنایا تھا کہ قبیلہ اوس کےلوگوں نے 'جو کہ بنوقر نظہ کے حلیف نتھ' ان کے حق میں سفارش کرتے ، موے آپ منافیظ کی خدمت میں گزارش کی کہ آپ نے جس طرح قبیلہ فزرج کی سفارش پر بنوقینقاع کوچھوڑ دیا تھا ،ای طرح انھیں بھی معاف کردیں ،تو آپ سی تینا نے قبیلہ اوس سے کہا : کیاتم اینے سردارسعدین معاذیبی معرد کا فیصلہ تسلیم کرو گے؟ انھوں نے کہا: ہاں! چنانچہ آپ مَنْ تَلِيَّهُمْ نِهِ حَفِرت سعد بن معاذ مني منعد كوان كے متعلق فيصيه كرنے كا اختيار دے ديا۔حضرت سعد بنی ہنؤنے اپنا فیصلہ سناتے ہوئے کہا: ان کے مردول کوتل کردیا جائے ،عورتوں کوقیدی بنالیا حائے ،اوران کے اموال مسلمانوں میں تقتیم کر دیے جائیں ۔رسول اللہ منافیج نے ان کے اس فیصلے کی توثیق کر دی ، پھرای کے مطابق تقریبا سات سوافراد کوتل کردیا گیا ،عورتول کوقید کرایا گیا،اوران کے اموال صنبط کر لیے گئے ۔ ای طرح قبیلۂ بونضیر کے سردار دیمی بن اخطب کو بھی قبل کردیا گیا جو بنوقریظہ کے ایک قصع میں چھپا ہوا تھا،اوراس نے بنوقریظہ کے جنگ احزاب کے دنوں میں مسلمانوں سے عہد شکنی کرنے پر ابھارا تھا۔ (تفصیلات کے لیے ابن ہشم ۲۳۳۳ میموسیخ ابخاری ۵۹۰/۲ کے دادالمعاد ۲۲/۲ کے ۲۳۵ )

تنبیہ: بنو قریظہ کے اس عبر تناک انجام کے ساتھ ہی مدینہ طیب سے یہودیوں کا کممل طور پر فاتمہ کردیا گیا ،اس کے بعد کوئی یہودی مدینہ طیب میں رہائش پذیر نہ تھا ،سب کے سب یہودی مدینہ سے دور چلے گئے ،لیکن بیلوگ اپنے ہرے انجام سے کوئی عبرت حاصل نہ کرسکے بلکہ مسلمانوں کے خلاف طرح طرح کی سازشوں میں کسی فہرح شریک رہے۔

7- ابورافع کا آل: شخص ایک پیشہ ور یبودی مجرم تھا، اور یبود یوں کے اس وفد میں شامل تھا جس نے مکہ مکر مہ جا کر قریش اور غطفان کے قبائل کو جگہ احزاب کے لیے ابھارا تھا، بنوقر یظہ کے عبر تناک انجام کے بعد بھی شخص مسلمانوں کے خلاف سرگرم ممل رہا، اور شرکین کے مختلف قبائل کو برا مجنح تہ کر تار ہا، اس کی سازشوں ہے نئگ آ کر رسول اللہ خالیۃ بنوخز رج کے قبائہ بنوخز رج کے پانچ افراد کو جن کے قائد عبد اللہ بن عتیک بی مدر تنے اے قبل کر دینے کی اجازت دے دی۔ پانچ افراد کو جن کے قائد عبد اللہ بن عتیک بی مدر تنے اسے قبول اللہ عنوائی بن بی سور نے غروب ہو چکا تھا، اور لوگ اپ این میں میا انٹر بی مور نے غروب ہو چکا تھا، اور لوگ اپ این اور خود قبعے کے سے محد اللہ میں مدر اللہ میں میں میں میں میں میں میں میں کو ایک جگہ رکنے کا تھم دیا اور خود قبعے کے در دازے کے قریب چلے گئے ، اور اس کے بند ہونے سے پہلے کسی طرح اندر جانے میں کا ممیاب ہو گئے، ایک کونے میں جھب کر قلعہ کے اندر ہونے والی نقل وحرکمت کا بغور جائز ہ لیت رہے۔ 'بورافع قلعہ کے بالا خانے میں تھا، جب تمام ہوگ اس سے ملنے کے بعد قلعہ سے باہر رہے۔ 'بورافع قلعہ کے بالا خانے میں تھا، جب تمام ہوگ اس سے ملنے کے بعد قلعہ سے باہر طیلے گئے تو عبد اللہ بن میں تھا، جب تمام ہوگ اس سے ملنے کے بعد قلعہ سے باہر طیلے گئے تو عبد اللہ با نا خانے میں تھا، جب تمام ہوگ اس سے ملنے کے بعد قلعہ سے باہر طیلے گئے تو عبد اللہ بن میں تھا، جب تمام ہوگ اس سے ملنے کے بعد قلعہ سے باہر طیلے گئے تو عبد اللہ بن میں تھا، جب تمام ہوگ اس سے ملنے کے بعد قلعہ سے باہر طیلے گئے تو عبد اللہ بائی بائو دان کے الفاظ

میں بردھیے:

'' قلعہ کے پہرے دارنے قلعہ کی جا بیاں ایک دیوار پراٹکا دی تھیں، میں نے انھیں اٹھایا اور ابورافع کے کمرے کی طرف چل دیا ، رائے میں جتنے کمروں ہے مجھے گذرنا تھا میں آٹھیں ، جا بیول سے کھولتا اور اندر جا کر تالہ لگا دیتا۔ میرا خیال تھا اگر ابورافع کی مدد کے لیے کوئی آئے بھی تو اے پیتمام کمرے اندر سے بندملیں ، اور وہ اس کی مدد کے لیے اس کے پاس نہ پینچ سکے۔ میں اس کے کمرے تک پہنچا، جہال گھپ اندھیرا تھا،اور مجھے کچھ پیۃ نہ تھا کہ وہ کہاں سو ر ہا ہے! میں نے ابورافع کو آواز دی ، اس نے کہا: کون ہے؟ میں اس کی آواز کی جانب لیکا اور تلوار کا وارکیا ،اس نے زور دار جیخ ماری ،اور میں کمرے سے باہر آگیا۔ کچھ دیر تقہر کر میں دوبار داندر گیا ، اور میں نے کہا: اے ابورافع! بیآ واز کس کی تھی؟ اس نے کہا: تیری ماں ہلاک ہو ، ابھی کسی شخص نے جمچھ پرتلوار کا وار کیا تھا۔ سو میں نے اس پرایک اوروار کیا ، اوراس کے پیٹ پرتلوار رکھودی جواسے چیرتی ہوئی اس کی پیٹھ تک جلی گئی ،اب مجھے یقین ہو گیا کہ میمر چکا ے۔ میں باہر نکلا اور تمام درواز وں کو ایک ایک کر کے کھو لنے لگا ، یہاں تک کہ میں ایک پیڑھی پر پہنچا،اور میں نے سمجھا کہ میں زمین پر پہنچ چکا ہوں، چنانچے میں نے ابنایا وَاسٹیر ھی ہے زمین پررکھنا جاہا تو بنجے جاگرا،جس سے میری پنڈلی ٹوٹ گئے۔ میں نے اسے اپنی پکڑی سے باندھ دیا اور قلعہ کے مین گیٹ بر پہنچ کر رک گیا۔ میں نے ول بی دل میں کہا: آج اس وقت تک قلعہ ہے باہر نہیں جاؤں گا جب تک ابورافع کے قتل کا یقین نہ کراوں ، چنانچہ میں ضبح ہونے تک در دازے کے قریب بیٹھا رہا۔ اُدھر مرنے نے صبح ہونے کا اعلان کیا اور اِدھرا کیٹ مخض نے قلحہ کی دیواریہ چڑھ کر بلند آواز ہے کہا: آج اہلِ حجاز کا تا جرابو رافع قتل ہو گیا ہے۔اب میں اپنے ساتھیوں کے پاس پہنچا اور انھیں ڈیمنِ اللی کے قل کی خوشخری سنائی ، پھر ہم سب رسول اللہ مُناثِیْنِمْ کے یاس <u>مین</u>چاورآ پکوسارا قصہ سنایا ، جس پرآ پ نے خوشی کاا ظہمار کیا اور**فر مایا**: اپنی

ٹانگ میرے سامنے بڑھاؤ۔ میں نے آپ سائیٹا کے حکم کی تعمیل کی ،آپ نے اس پر ہاتھ پھیرا اور مجھے یوں لگاجیسے کچھ بھی نہ ہواتھا۔'' (صحیح ابنی ری۷/۷/۲)

٧- خیبر مسازشوں کا گڑھ: قبیلہ ہوقر بظہ کے عبرتناک انجام کا واقعہ ۵ھ میں جلگ احزاب کے فوراُ بعد پیش آیا،اورجیب کہ پہلے گذر چکا ہے اس کے بعد مدینہ طیبہ یہودیوں ہے خالی ہو گیا،اورمسلمان اینے ان وشمنوں سے کافی حد تک بے خوف ہو گئے، پھر اھ میں رسول الله مُؤلِّينًا تقريباً چودہ سوصحابهُ كرام منی شنم كے ہمراہ عمرہ كرنے كى غرض ہے سوئے مكه روانه ہوئے ، کین مشرکیین مکہ نے آپ سکاٹیٹ ادر صحابہ کرام جی پیٹم کوروک لیا ، اور عمرہ کرنے کا موقع نہ دیا ،اس پرمسلمانوں اورمشرکوں کے درمیان ایک معاہدہ طے یایا 'جوسلم حدیبیے کے نام سے مشہور ہے' اس معاہدے کی شرائط میں ہے ایک شرط یہ بھی تھی کے فریقین آیندہ دس سال تک ایک دوسرے کے خلاف جنگ نبیس کریں گے ، یوں مسلمانوں کواینے اس دشمن کی طرف سے بھی اطمینان نصیب ہوا ،لیکن اس دوران بہودی اپنی بگھری ہوئی حاقت کوخیبر میں کیجا کر چکے تھے،اورمسلمانوں کےخلاف ایک فیصلہ کن جنگ لڑنے کی تیاریاں ہور بی تھیں،اس لئے رسول الله مَنْ يَنْظُ حديديب واپسي كة قريباً ايك ماه بعد خيبر كے يمبود يوں كي خبر لينے روانہ ہو گئے۔ آپ کی فوج میں وہی صحابہ کرام نی پینم شریک تھے جو صلح حدیدیہ کے موقع پر آپ مُنافِیْلُم کے ساتھ تھے۔خیبر میں یہودیوں نے انتہائی مضبوط قلعے بنار کھے تھے جنھیں فتح کرنا آسان کام نہ تھا ، یہودی اپنے قلعول میں بند تھے ، اور نشانے لے لے کرمسلمانوں پر تیراندازی کررہے تھے۔فریقین میں شدیدلزائی ہوئی ،کئی مسلمانوں نے جام شبادت نوش کیا ،اور بالآخریہودیوں نے ہتھیار ڈال دیے ، اور خیبر کے تمام قلع اور یبودیوں کی زمینیں اور ان کے تمام اموال مسلمانوں کے قبضے میں آگئے۔رسول الله مناتیا نے انھیں خیبر ہے بھی جلا وطن کرنا حیا ہا الیکن انھوں نے آپ ملائیڈ سے گزارش کی کہ ہمیں یہیں رہنے دیا جائے ، ہم یہاں کی زمینوں سے

بخولی واقف میں ، ان میں کاشتکاری کریں گے اور ان کی حفاظت بھارے ذمہ ہوگی۔ رسول اللہ سی تینے اس کے خولی واقع کے میں ان کے حوالے کرویں بشرطیکہ زراعت کی آمدنی کا آدھا حصہ وہ مسلمانوں کواوا کریں گے ، اس طرح یہود بول کی فوجی ، سیاسی اور اقتصادی طاقت خاک میں مل کررہ گئی ، اور وہ مسلمانوں کے مزارعوں کے طور پر خیبر میں رہنے گئے۔

\(\lambda = \tilde{t}, \frac{\text{yle} \frac{\text{z}}{\text{y}} \frac{\text{sz}}{\text{y}} \frac{\text{z}}{\text{y}} \frac{\text{z}}{\text{z}} \f

اور سی دوایات میں موجود ہے کہ آپ سی تیز اس زبر کا اثر اپنی موت تک محسوں کرتے رہے ، اور اسی بنا پر بعض سحابہ کرام خویث کا کہنا ہے کہ آپ سی تیز بھر کو شبادت کی موت نصیب ہوئی۔

9- فدک اور وادی القری کے بہود: فدک کے مقام پر بھی بہود یوں کے بچھ قبائل آباد تھے، انھیں جب خیبر کے بہود یوں کے بچھ قبائل آباد تھے، انھیں جب خیبر کے بہود یوں کے انج م کاعم بوا تو انھوں نے بھی آپ سی ٹیڈ کے ساتھ اس شرط پر صبح کر لی جس پر خیبر کے بہود یوں نے کی تھی ، اور جہاں تک وادی القری کے بہود یوں کا تعلق ہوتوں ان سے آپ سی ٹیڈ نے جنگ کی ، جس میں بہود یوں کو شکست ہوئی اور ایکے اموال بھی مسلمانوں کے قبضے میں آگئے ، پھر ان ہے بھی اہل خیبر کی طرح صلح ہوگئی۔

# فلسطين ادريهود

# ﴿ مُخْصِّر تاريخٌ ﴾

صحفرت موی سین کے زمانے (تیرهویں بارهویں صدی قبل میچ) ہے لے کر یہود فلسطین میں آبادر ہے اور یبال انھیں اقتدار بھی حاصل رباجس کا نقط عروج حضرت سلیمان علین کا عبد (۲۶۔ ۹۲۵ ق م) تھا۔ پھر یہود یول کی ممسکت دو حصول میں تقسیم ہوگئ : شالی فلسطین اور شرق اردن میں سلطنت اسرائیل (پایی تخت سامریہ) اور جنو بی فلسطین اور اُدوم میں سلطنت یہود یہ رہائیل ) دوصدیال بعد ۲۱ ک ق میں شاہ اشور سارگون نے سامریہ فتح سلطنت یہود یہ (پایی تخت بروشلم) دوصدیال بعد ۲۱ ک ق میں شاہ اشور سارگون نے سامریہ فتح کر کے دولت اسرائیل کا خاتمہ کردیا' بزارول اسرائیل تہ تنج کیے اور ۲۷ بزار سے زائد یہودی اشوری سلطنت کے مشر تی حصول میں تتر بتر کردیے۔

□ سلطنت یبودیه کوشاه بابل (عراق) بخت نصر نے ۵۹۸ ق م میں مسخر کرلیا۔ پھر ۵۸۷ ق م میں اس نے بروشلم اور''بیکل سلیمانی'' کو چوندخاک کر دیا اور دس لا کھ یبود یوں کو غلام بنا کرعراق لے گیاجنھیں ۵۳۹ ق م میں شاہ فارس خورس (خسر ویا سائرس) نے بابل فتح کر کے ربائی دلائی تو یبودی پھرفلسطین ج آباد ہوئے اور بیکل سلیمانی دوبارہ تقمیر کیا۔

□ ۱۳۳۱ ق میں سکندراعظم (بت پرست یونانی) نے فلسطین پر قبضہ جمایا۔ پھر ۱۳۳ ق میں اسے بت پرست رومیوں نے فتح کر لیا۔ اس دور میں حضرت عیسی علیائی (۴ ق م تا ۲۹ء) یبود یوں کی اصلاح و ہدایت کے لیے مبعوث ہوئے گر یبودی ان کی جان کے دشمن ہو گئے۔ 2ء میں یبود یوں نے بغاوت کی تو رومی جرنیل ٹائٹس نے پروشلم کو تاخت و تاراج کیا اور''ہیکل سلیمانی'' دوسری بارمسمار کر دیا گیا۔ ۱۳۵ء کی یبودی بغاوت کے بعد رومی شہنشاہ بیٹریان نے یہودیوں کوفلسطین سے جلاوطن کر دیا اور بروشلم کو''ایلیا'' کا نام دیا۔ ۳۱۳ء میں اگر چدردی شبنشاہ قسطنطین اعظم کے عیسائیت قبول کرنے سے تمام روی سلطنت میں عیسائیت کی الجازت نہیں۔ ۱۳ میل کھیلتی چلی گئی' چربھی یہودیوں کوفلسطین میں آباد ہونے کی اجازت نہ ملی۔ ۱۳ ما ہم ۱۳۲ء میں فاروق اعظم نئی در کے عہد میں فلسطین مسلمانوں کے قبضے میں آیا اور ایلیا اب بیت المقدس کہلانے لگا۔ ۱۳۷ء میں فلسطین سے جلاوطنی کے بعد ۲۰۰۰ء برس تک یہودیوں کو یہاں آباد مونے کی اجازت نہ تھی۔ اس دوران ۱۹۹ء سے ۱۸۵ء تک بیت المقدس پر سیحی صلیبوں کا جونے کی اجازت نہ تھی۔ اس دوران ۱۹۹ء سے ۱۸۵ء تک بیت المقدس پر سیحی صلیبوں کا قبضہ رہا۔

صدیوں کی جہاں گردی کے بعد یہودیوں نے سیت المقدس اور فلسطین پر قبضہ کرنے کا عرض سے باقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت کام کیا، اس کا آغاز ۱۸۸۰ء میں کئی یہودی خاندانوں کی فلسطین کی طرف جمرت ہے ہوا۔

۔ ، ا پھر ۱۸۹۷ء میں''صبیونی تحریک' معرضِ وجود میں آئی ، جس کا بنیادی نصب العین فلسطین پر قبضہ کرنا اور' جیکلِ سلیمانی'' کو نئے سرے سے تعمیر کرنے کے لیے مملی جدو جہد کرنا تھا ، بڑے بڑے بیودی مالداروں نے اس تحریک کی پشت پناہی کی ، اور فلسطین کی زمینیں خرید نے اوروباں بیودی بستیال تعمیر کرنے کی غرض ہے ان کی امداد کی۔

□ اس کے بعدا • 19 ء میں ہرٹزل نے ترکی خیفہ سلطان عبدالحمید کو لا کیج دینا جاہا کہ اگر وہ سرزمین فلسطین پر بہودی مملکت کے قیام کی اجازت دے دیں تو یہودی ترکی کے تمام قرضے اوا کرنے کو تیار ہیں ، لیکن سلطان نے اس پیشکش کو انتہا کی حقارت کے ساتھ محکرا دیا ، اور کہا: اس وطن کی سرز مین 'جسے ہمارے آبا کو اجداد نے خون دے کرحاصل کیا تھا 'چند در ہموں کے بدلے نہیں جبی جائے گی ، ہم اس وطن کی ایک بالشت برابرز مین بھی اس وقت تک نہیں دیں گے ہوبت تک اس پر تہارا خون نہ بہہ جائے ۔ اس پر بہودی سلطان کے خلاف سرگرم عمل ہو گئے اور جب تک اس پر ہمارا خون نہ بہہ جائے ۔ اس پر بہودی سلطان کے خلاف سرگرم عمل ہو گئے اور

بالآ خر ۸•۱۹ء میں آخییں غلافت سے معزوں اور تر کی سلطنت کوئٹر ہے کگڑ ہے کرنے کا اہتمام کیا گیا ۔

ا اا اورعرب ایک دور سے اورعرب ایک دور سے اور کی سے اور کی سے اور کی سے ترک اورعرب ایک دور ان دور ان کو چیش کی اور عرب برطانیہ کے صلیف تھے۔ اس دور ان میں '' وائز مین'' نامی ایک یہودی نے انگریزوں کو چیش کش کی تھی کہ اگر وہ جرمنی پر فتح حصل کرنے کے بعد فلسطین کی سرز مین پر یہودیوں کا قومی وطن قائم کرویں تو اس جنگ میں یہودی تو یوں کے سارے خزانے ان کے قدموں تیے قربان کردیے ہو کمیں گے۔'' وائز مین' اس یہودی تح کیک الیڈر تھا جو فلسطین پر یہودی مملکت کے قیم کے لیے سرگرم تھی ، آخر کاروہ کا اور عالی ان اور کی سے یہودی وطن بنا دیں گے۔ یہودی دور ان الفور' کے نام سے مضبور اور انگریزوں کے ماتھے پر یہودی وطن بنا دیں گے۔ یہودی وظن بنا کی مرز مین عربوں کی تھی نہ کہ انگریزوں کی ، یہودی وظن بنا دیں کے میں دھونیس کتے ، کیونکہ فلسطین کی سرز مین عربوں کی تھی نہ کہ انگریزوں کی ، اس لئے انھیں اس کے متعلق کوئی بھی فیصلہ کرنے کا قطعا کوئی حق نہ تھا۔ یاد رہ بالفور اس لئے انھیں اس کے متعلق کوئی بھی فیصلہ کرنے کا قطعا کوئی حق نہ تھا۔ یاد رہ بالفور برے نوی وزیر خارجہ تھا۔ یاد رہ بالفور بری ون کی وزیر خارجہ تھا۔

معاہدہ بالفور کے مطابق اگریزوں نے ولدائر نالارنس آف عربیا کی قیادت میں سرزش کا جال پھیلایا۔ گورنر مکہ شریف حسین لارنس کے فریب میں آ کرترکوں سے غداری پر آمادہ ہوگیا جس سے سلطنت عثر نیے کی فوجی قوت کو براضعف پہنچا اور اس کے نتیج میں فلسطین اور عراق پر برحانیہ کا قبضہ ہوگیا۔ دیمبر ۱۹۵ء میں برطانوی جرنیل ایکن بی فاتحانہ طور پر بیت المقدل میں واغل ہوا اور تب اس بنے برے لخر سے کہا: ''میں آ خری صیبی ہوں۔'' اس جملے کا مفہوم بیتھا کہ بیت المقدس پر قبضے کے لیے بور پی مسیحیوں نے ۱۹۶، میں صیبی جنگوں کے مفہوم بیتھا کہ بیت المقدس پر قبضے کے لیے بور پی مسیحیوں نے ۱۹۹۱ء میں صیبی جنگوں کے جس سلسے کا آغاز کیا تھا'اس کا اختنا م اب ہوا ہے۔

ا ۱۹۱۵ء میں فلسطین کی یبودی آبادی محض چھن بزارتھی ،لیکن بہلی جنگ عظیم میں برطانیکی فتح کے ساتھ ہیں 'اعلان بالفور' برعمل درآ مدشروع کردیا گیا،اور یبود یول نے فلسطین کی جانب دھڑا دھڑ ہجرت شروع کردی ، چنانچہ ۱۹۲۲ء تک فلسطین میں یہود یول کی آبادی کا جائیجی۔

اختیار برطانی کوسونپ دیا ،اور پوری بشری کے ساتھ اسے بدایت کی کہ فلسطین کے کا عارضی اختیار برطانی کوسونپ دیا ،اور پوری بشری کے ساتھ اسے بدایت کی کہ فلسطین کے حکومتی نظم و نسق میں یہودی تظیموں کو با قاعدہ طور پر شریک کیا جائے ! حالا نکہ یہ لوگ فلسطین کے اصل باشند نے نہ تھے ، باہر ہے آکر یہاں آباد ہوگئے تھے ، (فلسطین کے اصل باشند نے تو فلستی وغیرہ تھے جو بنی اسرائیل کے فلسطین میں داخل ہونے سے بھی پہلے یہاں آباد تھے یا یبود یوں کی جلا وطنی کے بعد یہاں آباد ہونے والے عرب تھے اور وہی لوگ پہلے میسائی اور پھر حلقہ کی جلا وطنی کے بعد یہاں آباد ہونے والے عرب تھے اور وہی لوگ پہلے میسائی اور پھر حلقہ گوش اسلام ہوگئے اور انھی کے نام پر بہر نرز مین فلسطین کہلاتی ہے ) اور جبال تک فلسطین کے گوش اسلام ہوگئے اور آھی کے نام پر بہر نرز مین فلسطین کہلاتی ہے ) اور جبال تک فلسطین کے ایک ان کے نہیں اور شہری حقوق کی تا تو ان کے متعلق مجس اقوام کے مینڈیٹ میں ان کی شرکت کا مطلق ذکر نہیں کے نہیں اور شہری حقوق کی جاتھ کو کیا ج نے ، باتی سیاتی حقوق میں ان کی شرکت کا مطلق ذکر نہیں اقوام

ی برطانوی انتداب کے زبانے میں یہودیوں کو فلسطین میں بسانے کا کام منظم انداز میں کیا گیا ، چنانچے فلسطین کی زمینیں حاصل کرنے کے لیے یہودیوں نے خزانوں کے منہ کھول دیے ، اور ٹیکسوں کے بقایا کا بہانہ بنا کر ان کی زمینیں ضبط کرکے ، اور ٹیکسوں کے بقایا کا بہانہ بنا کر ان کی زمینیں ضبط کرکے ، افسیں یہودیوں کی جھولی میں ڈال ویا گیا ، پھردوسری جنگ عظیم کے دوران بھی یہودی ، فوج ور فوج ور فوج ، فلسطین میں داخل ہوئے اور انگریزوں نے آفسیں تمام سہولتیں مہیا کیں ، اور یوں ہے ہمواء تک یہودیوں کی تعدادترای بزار سے بڑھ کرساڑ ھے چرالا کھ تک جا پینچی!

□ ۱۹۲۷ء میں برطانیہ نے مسئلہ فلسطین اقوامِ متحدہ میں پیش کردیا، چنانچہ نومبر ۱۹۲۷ء میں اقوامِ متحدہ میں پیش کردیا، چنانچہ نومبر ۱۹۲۷ء میں اقوامِ متحدہ کی جنرل اسمبلی نے فلسطین کوعربوں اور یبودیوں میں تقسیم کرنے کا فیصلہ صادر کیا، اس فیصلے کے مطابق فلسطین کا بچپن فیصد رقبہ یبودیوں کواور پنتالیس فیصد رقبہ عرب کودیا گیا! بتقسیم انتہائی ظالمانہ اور بدنیتی پرمنی تھی ، کیونکہ اس وقت فلسطین میں عرب آبادی سراسٹھ فیصد اور یبودی آبادی تینتیس فیصد تھی نہوئے اور فیصد اور یبودی آبادی تینتیس فیصد تھی ، لیکن یبودی اس ظالمانہ تقسیم پر بھی راضی نہ ہوئے اور ماردھاڑ کر کے عربول کوان کی زمینوں سے زکالنا شروع کردیا۔

□ ۱۹۳۸ء کو بہودیوں نے اپنے قومی وطن' اسرائیل' کے قیام کا اعلان کر دیا،
جے امریکہ، روس اور برطانیہ نے سب سے پہلے شلیم کیا، اس وقت پڑوی عرب ممالک نے
فلسطینی مسلمانوں کی مدد کے لیے بہت ہاتھ پاؤں مارے اور اپنی فوجیں فلسطین میں واهل کیں،
لیکن' اسرائیل' زبردست جنگی طاقت عصل کر چکا تھا، سوعرب ممالک اس کا پچھنہ بگاڑ سکے،
بلکہ نومبر ۱۹۳۸ء میں جب اقوام متحدہ نے جنگ بندی کا اعلان کیا تو اس وقت تک اسرائیل
فلسطین کے اٹھ بتر فیصدر تھے پر قبضہ کر چکا تھا۔ اردن نے مشرقی بیت المقدس کو یہودیوں کے
قبطے میں جانے ہے بچالیا جہاں معجد اتھیٰ واقع ہے۔

جون ۱۹۶۷ء کی عرب اسرائیل جنگ میں اسرائیل نے باقی ماندہ بیت المقدی کے علادہ مصری صحرائے میں اور شام کی جولان کی بیباڑیوں پر بھی قبضہ کرلیا۔ یوں مسلمانوں کے قبلہ اوّل کا شہر بیت المقدی انیس برس بعد پھر غیر مسلموں کے تسلط میں چلا گیا۔

## بيت المقدس اوريهود

بیت المقدس کو یمبودی شہر قرار دینے کی کوششیں: جب سے یمبود یوں نے ''بیت المقدر''پر قبضہ کیا ہے تب سے ان کی طرف سے متعدد قبضہ کیا ہے تب سے ان کی طرف سے متعدد اقدامات کی کچھ تفصیلات پہلے گذر چکی ہیں ، اور دیگر تفاصیل کچھ القدامات کی کچھ تفصیلات پہلے گذر چکی ہیں ، اور دیگر تفاصیل کچھ یوں ہیں:

پہر سمی بھی جگہ کے اسادی ہونے کی سب سے بڑی دلیاں ''مسجد'' ہوتی ہے ، جہال سے ون اور رات میں پانچ مرتبہ صدائے تکبیر بلند ہوتی ہے ، اور مسلمان بارگاہ اللی میں تجدہ ریز ہوتے میں مسلمانوں کے ہال مسجد کی اسی اہمیت کے پیش نظر میبود یوں نے اب تک بیت المقدس کی بیسیوں اور پور نے السطین کی سینکڑوں مساجد کو نمیں بوس کر دیا ہے ، بلکہ ان میں سے کئی مساجد کو میبودی مبادت خانوں ،شراب خانوں ،کلبوں اور ہونٹوں میں تبدیل کرلیا ہے ، بیسب پھھاس بات کو مینظر رکھ کر کیا جا رہا ہے کہ میبودیوں کی سمندہ نسلیں جب سن شعور کو پنچیں تو وہ بیت المقدس کے اسلامی شہر ہونے کا تصور ہی نہ کر سکیں اور انھیں بس اتنا معلوم ہو کہ بیشہر میبودیوں بی کا شہر ہے ،مسلمانوں کا اس سے قطعا کوئی تعلق نہیں ہے۔

الله المقدس کے اندرمسلمانوں کے کئی قبرستان واقع ہیں ، یبود بوں نے ان کی اسلامی شکل کو مثانا شروع کردیا ہے ، چنانچہ کئی قبروں پرعبرانی زبان میں 'جو کہ یبود بوں کی سرکاری زبان ہے ' کتبے لکھ کرلگا دیے گئے ہیں ،اور کئی قبروں کو یبود بوں کی روحانی شخصیات کی قبریں قرارد ہے کرافھیں مزارات میں تبدیل کردیا گیا ہے ،اس سے بھی یبود بوں کی آئندہ نسلوں کو یہ باور کرانا مقصود ہے کہ اس شہر میں محض یبودی آباد رہے ہیں ، کیونکہ اگر اس میں مسلمان رہے باور کرانا مقصود ہے کہ اس شہر میں محض یبودی آباد رہے ہیں ، کیونکہ اگر اس میں مسلمان رہے

ہوتے تواس میں ان کی قبریں موجود ہوتیں!

👭 کئی جگہوں پر پچھ بھی نہ تھا مجفل جھوٹا دعویٰ کر کے یبودیوں نے بیہ باور کرایا کہ بیجگہبیں يېود يول كې تاريخي ، روحانی اور قابل احتر ام جگهبيں ميں ،اورمسلمانوں كاان سے كوئی تعلق نہيں ، پھر اسی دعوے کی بناء پر ان جگہوں کےمسمیان مالکان کو نکال باہر کیا گیا ، وہاں احچی احجیمی عمار ت بنا دی گئیں ، بلکہ آس یاس کے گھروں کو بھی منہدم کر کے وہاں کھلے میدان بنا دیے گئے ، پھران کی حرف جانے والے راستوں کو پختہ کر کے سجا دیا گیا اوران برعبرانی زبان میں نختیاں لگا دی گئیں تا کہ بیٹا بت ہو کہ بیج کہمیں واقعنا یہودیوں کی تاریخی اور روحانی جگہمیں ہیں ۔انہی جگہوں میں ہے ایک جگہ (حی المغاربہ) بھی ہے جسے یبود بوں نے 1912ء میں یہ دعوی کرتے ہوئے ممل طور پر گرادیا تھا کہ اس کے پڑوس میں واقع دیوار گریہ (حائط المبکی یا Wailing Wall) ہیکل سلیمانی کا بقیہ حصہ ہے،لہذااس پر بہودیوں کاحق ہے نہ کہ مسلمانوں کا۔یا درہے کہ (حی المغاربه) نامی اس بورے محلے کواہلِ مغرب (مراکشیوں) نے تعمیر کیاتھ اوراہےان مسلمانوں کے ہے وقف کردیا تھا جومبحدانصلی میں نمازیر صفے یاطلب علم کی خاطر بیت المقدس آتے تھے تا کہ وہ اس محلے میں قیام کریں اور جب یہودیوں نے اسے گرایا تھا اس وقت اس میں مسلمانوں کے ایک سوپینیتیں خاندان آباد تھے، جو بعد میں بے گھر ہو گئے ،اس کے علاوہ اس میں جار عددمبحدیں بھی تھیں جنھیں نیست و نابود کر دیا گیا ،اورا یک عدد مدرسهٔ مدرسه افصلیہ کے نام ہے' بھی تھا جےمملوک سلطان الملک الانض نے چھٹی صدی ججری میں تغمیر کر کے مسلما نوں کے لیے وقف کر دیا تھا۔

اور جباں تک دیوارگریہ پر یبودیوں کے حق کا تعلق ہے تو یہ محض ایک دعویٰ ہے جس کی بنیاد جھوٹ کے سوا کی ختیبیں ، بلکہ میہ بات ریکارڈ پر ہے کہ برطانوی انتداب کے دور میں جب یہودیوں نے اس دیوار کی ملکیت کا دعویٰ کیا تھا ،اوراس کے نتیجہ میں مسلمانوں نے ایک تحریک

'' نورة البراق' كے نام سے شروع كى تھى ، توبيد مسئدليگ آف نيشنز ميں پيش ہوا تھا ، اور يہودى چونكه اپنے اس دعوے كاكوئى دستاويزى ثبوت پيش نہيں كرسكے تھے اس لئے مجلس اقوام نے دىمبر ١٩٣٠ ، ميں فيصله سنايا تھا كه بيد ديوار صرف مسمانوں كى ملكيت ہے اور مىجد اقصىٰ كا حصه

اور قبۃ الصخرۃ کی تصویر یں بنی ہوئی تھیں ، اور عبرانی زبان میں ان پرکوئی عبارت بھی کہمی ہوئی اور قبۃ الصخرۃ کی تصویر یں بنی ہوئی تھیں ، اور عبرانی زبان میں ان پرکوئی عبارت بھی کہمی ہوئی تھی ، اس حرکت کے پیچھے یہود یوں کی مکارانہ ہوج تھی اور اس کا مقصد سے باور کرانا تھا کہ مبحد اقصی کی یہود یوں کے ہاں قطعا کوئی حیثیت نہیں ، اور یہی وجہ ہے کداسرائیل کے بیچ کو سے سبق پڑھایا جار با ہے کہ مسمہ ن ظالم قوم ہیں ، کیونکہ انھوں نے ہیکل سلیمانی کی جگہ پر پرمجد تھیں کر دیا ہے ، اس لئے اسے گر ناور اس کی جگہ پر بیکل کود و بارہ تغییر کرنا ہر یہود ی پرفرض ہے۔ تغییر کردیا ہے ، اس لئے اسے گر ناور اس کی جگہ پر بیکل کود و بارہ تغییر کرنا ہر یہود ی پرفرض ہے۔ مسمانوں کی زمینیں یہود یوں کے علاوہ ایک اور ہم قدم ہے بھی اٹھایا گیا ہے کہ بیت المقدس میں مسمانوں کی زمینیں یہود یوں کے نام الاٹ کی جار ہی ہیں ، مسمانوں کو ان سے بے دخل کر کے وہاں یہود یوں کی مطالم وبال یہود یوں کے مظالم بستیاں مسمانوں کی زمینوں پر تغییر کی جار ہی ہیں ، اور جو ہزاروں مسمان یہود یوں کے مظالم بستیاں مسمانوں کی زمینوں پر تغییر کی جار ہی ہیں ، اور جو ہزاروں مسمان یہود یوں کے مظالم بستیاں مسمانوں کی زمینوں ، جائیدادوں سے تنگ آگر وہاں ہے ہجرت کر کے جلے گئے ہیں ، ندصرف سے کدان کی زمینوں ، جائیدادوں اور تمام الماک کو ضبط کر لیا گیا ہے ، بلکدان سے حق واپسی بھی چھین لیا گیا ہے۔

ہیت المقدس کی سر کوں کے اسلامی نام یہودی ناموں میں تبدیل کردیے گئے ہیں ، اور اسرائیل نے ہیں ، اور اسرائیل نے ہیت المقدس کو اپنا دار الحکومت قرار دے کر بڑے بڑے سرکاری محکموں کو بیت المقدس میں منتقل کردیا ہے۔

# بیت المقدس میں یہودی آبادی ﴿ تاریخ کے آئینے میں ﴾

| تعداد               | بال   |
|---------------------|-------|
| ایک یہودی بھی نہتھا | ۲۳۲۶  |
| دو يبوري خاندان     | ١٢٢٤ء |
| ۱۱۵ يېودې           | ٠٢٥١ء |
| ۱۵۰ يېودي           | ٠٤٢١ء |
| ۳۰۰۰ يېږدې          | ۱۸۳۸ء |
| ۲۱۲۰ يېږدې          | ۴۱۷۳۳ |
| ۱۲۰۰۰ يېودى         | ۶۸۷۹  |
| ۲۸۱۲۲ يېږدې         | ۲۹۸۱ء |
| ۳۳۹۷۰ يېودې         | ۱۹۲۲ء |
| ۵۱۲۲۲ يېږودې        | ١٩٣١ء |
| ۹۷۰۰۰ يېودى         | ۱۹۳۲  |
| ۱۹۷۵ يېودې          | ∠۲۹۱ء |
| ۲۵۹۳۰۰ يېودې        | ۵۱۹۰  |
| ۲۷۷۰۰۰ يېودې        | ۵۸۹۱ء |
| ۰۰،۲۲ م يېودي       | ۳۹۹۱ء |
| ۲۲۰۰۰۰ يېودې        | ۸۹۹۱ء |

معجداقصیٰ کو گرانے کی یہودی کوششیں: اس دعوے کے پیشِ نظر کہ چونکہ مجداقصیٰ کی عمارت

میسکل سلیمانی پر قائم ہے اس لئے اسے گرا کر ہیکل کی دوبارہ تمیسر یہود یوں کا دین فریضہ ہے، یہود کی اسے نیست و نابود کر دینے پر تلے ہوئے ہیں، بلکہ اس تعلین جرم کی تیار بیاں مکمل ہو چکی ہیں، اب صرف تنفیذ باقی ہے، چنانچہ انہدام کے ضروری آلات اور اس کی مشینیس تیار ہیں، جھوٹے ہیکل کا ڈھانچا اور اس میں جن جن چیزوں کونصب کیا جائے گا، وہ سب تیار کی جا چکی ہیں۔ اب صرف' مناسب وقت' کا انظار ہے!

یہودی اس مقصد کے حصول کے لیے کیا کیا وسائل اختیار کر رہے ہیں ، ذیل میں ہم اٹھیں قدرے اختصار کے ساتھ بیان کر رہے ہیں :

- (1) اسرائیلی یو نیورسٹیوں ، کالجوں ورسکولوں میں نوجوان طالب علموں کو مسجد اقصی کے خلاف آخری قدم اٹھانے پر ابھارنے کے لیے ان کے ذہنوں میں بیکل کی اہمیت کوخوب اچھی طرح سے بٹھایا جارہا ہے۔ جگہ جگہ ایسے اسٹکر زلگائے جارہے ہیں جن پر بیکل کانقش بنا ہوا ہے ، اوران پر عبرانی زبان میں لکھا ہوا ہے: اے یہودی!اس کی تعمیر کے لیے اٹھ کھڑ اہو۔
- (2) شدت پہندیہودیوں نے ریڈ یواسرائیل کے متعدد پرائیویٹ چینل قائم کرر کھے ہیں جن کے ذریعے مجداقصل کے انہدام اور ہیکل کی تعمیر کے لیے زبر دست اور انتہائی زہر آلودمہم چلائی جار ہی ہے۔
- (3) بیت المقدس میں پچھ عرصہ پہلے ایک کونش منعقد کیا گیا تھا جس میں یبودی قبیلہ (لیفی) کے کئی لوگوں کو ہیکل کی تقیر کممل ہوجائے کے بعد اس کی تکرانی کے لیے تربیت دی گئی، اور اضیں اس دعظیم'' خدمت کے لیے تیر کیا گیا۔
- (4) بیت المقدی میں یبودیوں نے متعدد چھوٹے چھوٹے بیکل تغییر کرر کھے ہیں،اور دنیا بھرکے یہودیوں کواسرائیل آنے کی دعوت دے کر آھیں یہ چھوٹے چھوٹے بیکل دکھائے جاتے ہیں اور یہ باور کرایا جاتا ہے کہ مجد اقصلٰی کے انہدام کے بعد آھی کی طرح کا ایک بڑا ہیکل اس کی

- جگہ پر تغییر کیا جائے گا، وراس کے لیے اتنا سر مایہ در کار ہوگا، چنانچہ زیارت کے لیے آئے ہوئے یہ یہودی اس" دینی کام" کے لیے" حب تو فیق" چندے دیتے ہیں۔
- (5) بیت المقدس کی سڑکوں پر ہر روز ایس گاڑیاں گردش کرتی رہتی ہیں جن سے یہودیوں کے جذبات کونغموں اور اشعار سے بھڑ کایا جاتا ہے اادر انھیں تعمیر ہیکل کے فریضے کی یاد د مانی کرائی جاتی ہے۔
- (6) انتبالیند یبودیوں کو اسرائیلی''عدالتِ انساف'' کی طرف ہے اجازت دی گئی ہے کہ وہ مجداتصلی میں جب چاہیں اور جیسے چاہیں داخل ہو کتے ہیں، اس میں گھوم پھر کتے ہیں اور یبودی طریقے کے مطابق اس میں''عبادت'' بھی کر کتے ہیں۔
- (7) ہیکل کی تزئین اور سجاوٹ کے لیے متعدد فانوس بنا دیے گئے ہیں ، جن میں اب تک بیالیس کلوسونالگایا جا چکا ہے۔
- (8) یہودیوں کی متعدد انتہا پند تنظیموں نے مل کرایک''معبد'' بنایا ہے جس میں ہیکل کی تغییر وتزئین کے لیے مطلوب کی آلات اور مشینوں کی بناوٹ کے لیے دن رات کام ہور ہا ہے۔
- (9) ہیک سلیمانی کی تغییر کے لیے اسرائیل میں جو یبودی جماعتیں مصروف عمل ہیں ان کے دنیا بھر میں دفاتر قائم ہیں ، جن کے ذریعے عالمی رائے عامہ کواس مقصد کے لیے ہموار کیا جارہا ہے اور اس سلسلے میں یبودی سرمایہ داروں سے بھاری رقوم جمع کی جارہی ہیں۔

  (10) مجداقصلی میں آئے دن سرپھرے اور سلح یبودی داخل ہوجاتے ہیں اور اس کے تقدس کو پامال کرنے کے علاوہ نمازیوں کو دھمکیاں دیتے ہیں ، بلکہ اس میں غیر اخل قی کرتے ہیں ، تا کہ سلمان مشتعل ہوں اور آخیں ان کوقل کرنے اور محیداقصی کونقصان پہنچانے کے مواقع میسرآئیں۔

ایک خطرناک اقدام: مسجداتصی گرا کراس کی جگه بیکل کی تعمیر کے لیے مندرجه بالا اقدامات کے علاوہ یبود بول نے اب تک جوسب ہے زیادہ خطرن ک اقدام کیا ہے وہ ہے اس کے نیجے سرنگیں اور گڑھے کھودنے کا اقدام ، چنانچہ ۱۹۲۷ء میں پورے بیت المقدس پریہودیوں کے قیفے کے بعد مبجد اقصلی کے نیچے متعدد سرنگیں کھودی گئیں۔اگر چہ یہودیوں کا دعویٰ ہیہ ہے کہا س کے چیچےان کا مقصد ہیکل کے قدیم آ ٹار کو ڈھونڈ نا ہے کیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کا اصل مقصد مبحد اقصلی کی بنیادوں کو کھوکھلا کرنا ہے تا کہ اگر زلزلہ آئے ، یا اس کے قریب کوئی زور وار دھما کہ ہو، یا طوفان وغیرہ آئے تو مسجدخود بخو دمنہدم ہو جائے ،اور یوں''سانی بھی مرجائے اور لاکھی بھی چ جائے'' کے محاورے کے مطابق متجد بھی ختم ہو جائے اور یہودیوں پر الزام بھی نہ آئے! سرنگیں کھودنے کا بیکام اس وقت شروع ہوا جب یہودیوں نے ''حائط البراق' کے سامنے والامحلّه (حی المغاربہ ) مکمل طور برز میں بوس کر کے اسے خالی میدان میں تبدیل کرویا تھا ، پھراس میدان کے بنچے سرنگیں کھودنے کی خطرنا کے مہم کا آغاز ہوا۔اس طرح مسجداقصی کی جاروں جانب مسلمانوں کے گھروں کوگرا کراس حبگہ یہودی دینی مدارس،سکول ادر ہوٹل وغیرہ تقمیر کیے گئے اور پھران کے نیچے سرنگیں کھود کر انھیں مسجد اقصلٰی کی بنیادوں تک پہنچا دیا گیا۔ ۱۹۷۲ء میں بیسزنگیں مسجد اقصلٰ کے صحن کے پنچے تک اور ۲ ۱۹۷۷ء میں اس کی مغر بی و بوار تک پہنچ گئی تھیں۔اس کے بعد ان میں مزید توسیع کی گئی ،اور ۱۹۸۸ء میں نھیں'' قبة الصخرة'' کی بنیادوں کے قریب قریب پہنچا دیا گیا، یوں بیساری کارروائی بقینی طور پرمسجداقصیٰ کو خطۂ زمین ہے مٹادینے کے لیے کی جارہی ہے۔

# مسجد اقصیٰ پریمبود کی زیاد تیاں ﴿ ایک مختصر جائزہ ﴾

| مبجدانص سمیت پورے بیت المقدس پریبودیوں کا قبضہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ٢ جون ١٩٢٧ء    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| یبود یول نے ایک قانون پاس کیا جس کی رو ہے مشرقی اور مغربی بیت المقدس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 27جولائی ۱۹۲۷ء |
| کو ملا کرمتحدہ ہیت المقدر ( ریوشلم ) قرار دے دیا گیا اور اس کا مقصد بیتھا کہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |
| بیت المقدس میں مسلمانوں کا اکثریتی علاقہ بھی یہودیوں کے زیرِ تسلط آ جا کے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |
| مسلمانوں کے مقامات مقدسہ کی مگرانی یبودی وزیرِ مذہبی امورکوسونپ وی گئی۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ۴ اگست ۱۹۲۷ء   |
| ایک انتہا پیند یبودی لیڈر (شلوموغورین )اسلحہ لہراتے ہوئے مجداقصیٰ میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ۵ااگست ۱۹۲۷ء   |
| داخل ہوا،اس کے ساتھ میں یبودی فوجی بھی تھے، پھران سب نے ال کرمسجد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |
| ک ہے دمتی کی۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |
| ایک آسٹریوی عیسائی ( زیمس مائکل ) نے معجد اتسیٰ میں آگ لگا دی ،جس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ا۲اگت ۱۹۲۹ء    |
| ے مجد کا فیتی سامان جل کررا کھ ہو گیا ، دیواریں کالی ہو گئیں اور وہ یا د گار منبر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |
| مجمی جل گیا جے نور الدین زنگی نے خصوصی طور پر بنوایا تھا اور سلطان صلاح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |
| الدين نے فتح بيت المقدس كے بعدات يبال نصب كيا تھا۔ بعديس اس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |
| واقعہ کی تحقیقات ہوئی تو اسرائیلی عدالت نے اس شخص کو یہ کہد کر معاف کردیا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |
| کہ یہ پاگل ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | †              |
| ایک اسرائیلی عدالت نے بہودیوں کومجد اقصیٰ میں داخل ہونے اوراس میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ۳۰ جنوری ۱۹۷۶ء |
| یبودی طریقے کے مطابق'' عبادت'' کرنے کی قانونی اجازت دی۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |
| معجد نصیٰ کوتباہ کرنے کی کوشش کی گئی جب معجد کے بالکل قریب ایک ٹن سے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | اامنگ ۱۹۸۰ء    |
| زياده ني اين في كالحيفت والاخطرناك وه يايا گيا _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |
| بھی جل گیا جے نورالدین زنگی نے خصوصی طور پر بنوایا تھا اور سلطان صلاح الدین نے نتی جیت المقدس کے بعد اسے بہاں نصب کیا تھا۔ بعد میں اس الدین نے نتی جیت المقدس کے بعد اسے بہاں نصب کیا تھا۔ بعد میں اس واقعہ کی تحقیقات ہوئی تو اسرائیلی عدالت نے اس شخص کو یہ کہہ کر معاف کردیا کہ یہ پوگل ہے۔  ایک اسرائیلی عدالت نے بہودیوں کو مجد اقصلی میں داخل ہونے اور اس میں بیودی طریقے کے مطابق ' عبادت' کرنے کی قانونی اجازت دی۔  میراقص کو تباہ کرنے کی کوشش کی گئی جب معجد کے بالکل قریب ایک ٹن سے معجد اقصلی کو تباہ کرنے کی کوشش کی گئی جب معجد کے بالکل قریب ایک ٹن سے |                |

| عالط البراق کے نیچ معجد اقصلی کے محن تک ایک سرنگ کی موجود گی کا انکشاف       | ۲۸ اگست ۱۹۸۱ء   |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| ہوا، بعد میں یبود یول نے اعلان کیا کہ بیسرنگ دراصل بیکل کی تلاش میں          |                 |
| کھودی گئی تھی ۔                                                              |                 |
| سجد اقسی سے فی مولی بعض ممارتوں میں ان کے بیچے پائی جانے والی سرگلول         | ا۱۳ گست ۱۹۸۱ء   |
| کی وجہ سے دراڑیں پڑ گئیں ، بیسٹرنگیں معبد اقصیٰ کی جانب کھودی جار ہی تھیں۔   |                 |
| يبوديوں نے مجد افضى كے تقتر كو پال كرنے كى بار باركوشش كى ،اس                | ۱۹۸۴ چ۱۹۸۴      |
| دوران متجد کے مسلمان چوکیداروں کے ساتھ وائلی متعدد جھڑ بیں بھی ہوئیں۔        |                 |
| "بیری گدیمن" نای ایک یبودی فوجی باب لغوانمه سے معبداتھیٰ میں داخل            | الايريل ١٩٨٣ء   |
| ہوا اور اندھادھند فائرنگ شروع کردی ،جس سے معجد کا ایک چوکیدار اور ایک        |                 |
| نمازی شهید ہو گئے ۔ پھروہ فائر نگ کرتا ہوا قبة الصخرة کی جانب ہو ھااور متعدد |                 |
| نمازیوں کوزخمی کرڈ الا۔ اس دوران معجد کی قریبی عمارتوں سے بہودی فوجی بھی     | 1               |
| مسجد کی جانب ف ترنگ کرتے رہے۔اس واقعے کی عالمی طور پر مذمت کی گئی ،          |                 |
| بلكه اقوام متحده ميں اسرائيل كے خلاف قرار داد مذمت بھى پيش كى گئى جے         |                 |
| امریکہ چودھری نے دینوکر دیاتھا۔                                              |                 |
| شدت پند ببودئ تحریک ( کاخ) کے لیڈر نے معجد انصل کوایک منصوبے کے              | ۲۵ جولائی ۱۹۸۲ء |
| تحت تباه كرنا چا بالىيكن ما كام بهو گيا _                                    |                 |
| معجداتصیٰ کےمسلمان چوکیداروں نے انکشاف کیا کہ چندوہشت گردیبودی               | ۱۱۰ گست ۱۹۸۴ء   |
| معجداقصلی کے اردگرد جمع ہوئے۔ان کے پاس متعدد بم اورایک سومیں کلو             |                 |
| گرام ٹی این ٹی آتش گیر مادہ تھ ادروہ مبحد اُقصیٰ کوتباہ کرنا چاہتے تھے۔      |                 |
| اسرائیلی فوج نے معجد اقصلی کے قرب وجوار کے ملاقوں میں کرفیو نافذ کر دیا ،    | ۹ جنوری ۱۹۸۲ء   |
| پھر کرفیو کے دوران اسر نیلی پارلیمنٹ کے کئی یبودی ارکان مسجد میں داخل        |                 |
| ہوئے اور اس کی بے جرمتی کی۔                                                  |                 |

| اسرائیلی لیڈروں نے مجداقص کے قریب تین سو پانچے ٹن وزنی پھرر کھ کرتعمیر  | سااكوبر ۱۹۸۹ء  |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------|
| بیکل کے منصوب کا آغاز کیا، تب ایک یبودی نے اعلان کیا کہ آج ہے ہم        |                |
| ایک نے عہد کا آغاز کررہے ہیں۔                                           |                |
| یبود یوں نے معجد اقصلی کے اندر بھی ہیکل کی تقییر کا آغاز کرنا چاہا کیکن | ۸ اکوبر۱۹۹۰ء   |
| مسلم نوں کے احتی ج ر وہ الیا نہ کرسکے ،اس احتیاج کے دوران میبودی        |                |
| فوجیوں کی گولیوں سے چونتیس مسلمان شہید ہو گئے۔                          |                |
| محداقص کے نیچ کھودی گئ ایک سرنگ کو کھولا گیا جس کے متیج میں مسلمانوں    | ۳۳ تنبر ۱۹۹۱ء  |
| اور یہودیول کے درمیان شدید جھر پیس ہو کیں اور 62 مسلمان شہید اور متعدد  |                |
| زخمی ہو گئے ۔                                                           |                |
| ایک بیودی پلید نے مجداقصلی کے اندر خزیر کا سر پھینکا جو قرآنی آیات کے   | ۱۹۹۸ء ۱۹۹۸ء    |
| ساتھ لپٹا ہواتھ ،اس کے علاوہ مسجد کامغر لی دروازہ جلا دیا گیا۔          |                |
| اسرائیلی پارلیمنٹ نے ایک قانون پاس کیا جس کی رو ہے متجد اقصی کی دیوار   | ۲۶مگ ۱۹۹۸ء     |
| (حا ط البرات) كويبودكي ملكيت قرارد ، ويا كليا .                         |                |
| یبودی دہشت گردول کی جانب ہے معجد اقصلی کو میزائلوں کے ذریعے اڑا         | ۱۹۹۸ء ۱۹۹۸ء    |
| ریخ کے منصوبے کا انکشاف ہوا۔                                            |                |
| معجدانصیٰ کی جانب جانے والے تمام راستوں پرخود کارکیمرے لگا دیے گئے      | ۲۰ دسمبر ۱۹۹۸ء |
| تاكه برآنے جانے والے مخص كى لمحد بلحد عمرانى بوتى رہے۔                  |                |
| اسرائیل کے موجودہ دزیرِ اعظم (اسریل شیرون) نے بزاروں یہودی فوجیول       | ۲۸ تتبر۲۰۰۰ ء  |
| كهمراه مجداقصى كى بحرمتى كى ،جس برمسلمانول في شديدا حتى كيا-            |                |
| نماز جمعہ کے بعد ایک روز پہلے ہونے والی مجد اتھیٰ کی برمتی کے خلاف      | ۲۹ تمبر۱۰۰۰ء   |
| براروں مسلمانوں نے مظاہرہ کیا جس پر اسرائیلی فوج نے گولی چلا دی ، اس    |                |
| کے منتج میں متعدد مسلمان شہیداور کئی زخمی ہو گئے ،اور تب سے اب تک یہ    |                |
| احتى جات جارى بين ، جنسين "انقاصة القصى" كا نام ديا كياب اوران مين      |                |
| اب تك سات سوي زائد سلمان شبيداور بزار دل مسلمان زخمي مو يحك بين!        |                |

### چندشبہات اوران کے جوابات

حضرات انبیاء کے ورٹا کون؟ : یبودیوں کا دعویٰ ہے کہ دہ دحضرات انبیاء (اہرائیم،
اسحاق ، یعقوب ، داؤد اورسلیمان مبتلطم) کے ورثا ہیں جو کہ سرزمین فلسطین پرمبعوث ہوئے ،
اس لئے فلسطین میں اقامت اوراس پر حکومت کرنے کا اختیار صرف انہی کا ہے ٔ حالا تکہ یہود ک
دہ لوگ ہیں جضوں نے اللہ تعالیٰ کی وحدا نیت کو ماننے ہے انکار کیا ، اور اس کی طرف اولا دکو
منسوب کیا ، فر مانِ الٰہی ہے :

﴿ وَقَالَمَتِ ٱلْمَيْهُودُ عُمَرَيْرُ ٱبْنُ ٱللَّهِ ﴾ (الموبة ٩٠/٥٠)

"يبودكاكبناب كمعزير عديك الله كابياب."

لبذاالتدكووحده لاشريك نه مانے والےلوگ انبيا ، كے ورثا كس طرح ہوسكتے ہيں!

اور جہاں تک خود انہاء کا تعلق ہے تو یہودی انھیں انتہائی برے اوصاف ہے یا دکرتے میں بکدان پر ہمتیں اور بہتان بھی لگاتے میں ، چنا نچہ:

ہ کہ یبود یوں کے نزدیک نوح عیش ایک نشہ باز اور مست آ دمی تھے ، اپنے گھر میں ننگے ہو جاتے تھے اوران کے بیٹے انھیں دیکھ کران کا نداق اڑا یہ کرتے تھے۔ (سفرالگوین الاصحاح ۹) کھ اورلوط عیائش کے متعلق یہود کا کہنا ہے کہ انھوں نے اپنی دو بیٹیوں کے ساتھ زنا کیا تھا جس ہے وہ حاملہ ہوگئ تھیں! (سفرالگوین:۱۹-۳۰)

کی اور جدالا نبیاءابرا جیم علینظ کے متعلق ان کاعقیدہ ہے کہ وہ ایک طبع پرست انسان تھے،اور سوائے مال ودولت جمع کرنے کے انھیں کوئی اور فکر نبیس تھی ،اور مال ہی کے لالچ میں وہ اپنی خوبصورت بیوی تک بادشاہوں کی خدمت میں پیش کیا کرتے تھے! (سابقہ حوالہ)

ہے۔ اور داؤد غلائظا کے بارے میں ان کا کہنا ہے کہانھوں نے اپنی فوج کے ایک شخص کی بیوی

سے زنا کیا تھا اور اپنے اس جرم کو چھپانے کے سیے انھوں نے الٹا اس عورت کے خاوند برقل کی تہمت لگا دی تھی!

★ اورسلیمان میلئے کے بارے میں ان کا کہنا ہے کہ آپ اسی قورت کے بطن سے پیدا ہوئے تھے جس سے داؤد میلئے نے زنا کیا تھا!

تو یہودیوں نے ان انبیاء کرام میٹلیٹ پر مذکورہ گھناؤنے الزامات لگائے ، جن سے یقینی طور پروہ بری میں اوران کے متعلق ان جرائم کا تصور کرنا بھی درست نہیں ہے۔

بھرتیسری ہات ہے ہے کہ یہودی ان انبیاء کے دین کوبھی تسلیم نہیں کرتے ، کیونکہ سب کے سب نبیوں کا دین اسلام تھا ، اور وہ دین اسلام ہی کی طرف اپنی امتوں کودعوت ویتے رہے۔

خلاصۂ کلام نے کلام کا یہ دیوں کا یہ دعویٰ کہ وہ انبیاء کے وارث بین 'س طرح درست ہوسکتا ہے جبکہ وہ نہاللہ کو وصدہ لاشریک ہنے بیں اور نہ انبیاء کی رس لت کوتسلیم کرتے بیں اور نہ ان کے دین پر ایمان یاتے بیں! اور حقیقت یہ ہے کہ انبیاء کے سیچ ورثا تو وہ لوگ بیں جو اللہ کوتمام عیوب و تقالص سے پاک اور انبیاء کو معصوم مانتے بیں اور اسلام ہی کواللہ کا دین تصور کرتے بیں۔

کیا یہودی حضرت یعقوب علیک کی نسل سے بیں؟: یہودیوں کا ایک دعویٰ یہ بھی ہے کہ وہ حضرت یعقوب علیک کی نسل سے بیں؟: یہودیوں کا ایک دعویٰ یہ بھی ہے کہ وہ حضرت یعقوب علیک کی نسل سے اور انھی کے پیروکار بیں ، اور چونکہ ان کا لقب ''اسرائیل' کھا اس لیے انھوں نے بھی اپنی میں مکت کا نہ م' اسرائیل' رکھا ہے!

ان کابید دعویٰ حبو ٹا ہے کیونکہ حضرت لیقو ب مدین مسلمان نبی تھے،اورانھوں نے اپنے بیٹوں کو بھی دینِ اسلام پر بی قائم رہنے اور اسی پر مرنے کا حکم دیا تھا ،فر ،انِ الہی ہے:

﴿ وَوَضَىٰ بِهَاۤ إِبْرَهِعُمُ بَلِيهِ وَيَعْقُوبُ يَلِبَنِىٓ إِنَّ اللَّهَ اَصْطَفَىٰ لَكُمُ ٱلدِّينَ فَلَا تَمُونُنَّ إِلَّا وَٱنتُد مُّسْلِمُونَ ﴿ ﴾ (البقرة٢/ ١٣٢)

"ای کی وصیت ابرائیم اور یعقوب ( سنطیع ) نے اپنی اولادکو کی کداہ ہمارے ہمارے کے اللہ تعالیٰ نے تمھارے لیے اس دین کو پہند فرما لیا ہے ، خبردار! تم مسلمان ہی

مرنا''۔

تو کیا یہودی مسمان ہیں؟ جب وہ مسلمان نہیں تو وہ اپنے اس دعوے میں کیوکر حق ہج نب ہو سکتے ہیں کہوہ حضرت لیقوب عیائے کی نسل سے ادران کے پیروکار ہیں؟

اور جبال تک یہودی مملکت کے نام کا تعلق ہے تو یکھ رائے عامہ کو گراہ کرنے کے لیے ہے کوئکہ جس سرز مین پران کی یے ملکت ق تم کی گئی ہے ، وہ فلسطینی مسلمانوں سے چھینی گئی ہے ، ان کی اپنی نہیں ، اس لئے چھینی ہوئی زمین پر''اسرائیل' جیسے خوشنما نام کا اطلاق محض دھوکہ اور فراڈ ہے ، اس کے سوا کچھ جی نہیں ۔

کیا سرزمین فلسطین کی ورا ثبت کا اللہ نے یہودیوں سے وعدہ کیا تھا؟: یہودیوں کا دعوی ہے سرزمین فلسطین کو را ثبت کا اللہ نے یہودیوں سے وعدہ کیا تھا کہ وہ اسے فلسطین اوراس کے اردگر دکی سرزمین کا بھس کی سرحدیں ٹیل سے فرات تک پھیلی ہوئی میں' مالک ووارث بنائے گا تاکہ یہاں پر وہ اپناوطن قائم کرسکیں ، چنانچہ تو را قامیں لکھا ہوا ہے:

﴿لِنَسْلِكَ ۚ أُعْطِيَ هٰذِهِ الأَرْضُ مِنْ نَهْرِ مِصْرَ ۚ إِلَى النَّهْرِ الْكَبِيْرِ نَهْرِ فُرَاتٍ ا(سفر يوشع الإصحاح ١٥ فقره: ١٨)

'' دریائے مصر(نیل ) سے بکر دریائے فرت تک کی سرز مین تیری نسل کو دے دی گئی ہے''۔ اوریہ دعویٰ بھی دوسرے دعووں کی طرح جھوٹا ہے کیونکہ .

حفرت ابرا بيم عَلِتْ يبودى تَصِدْ فسرانى تَصِ، بلكه وه تو مسلمان تَصِه فره إن الله ب:
 مَا كَانَ إِبْرَهِيمُ يَهُودِيًا وَلَا نَصْرَائِيًّا وَلَا كِن كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ المُشْرِكِينَ (أَنَ إِنْرَهِيمُ لَلَّذِينَ التَّبَعُوهُ وَهَنذَا ٱلنَّبِيُّ وَالَّذِينَ اللَّهُ مَن اللَّهِيمُ وَهَنذَا ٱلنَّبِيمُ وَاللَّذِينَ عَلَى اللَّهُ مَنْ اللَّهُ وَلَى النَّهِيمُ وَاللَّهُ مِن اللهِ اللهِ

''ابراتیم میطان تو یہودی تھے اور نہ نصرانی تھے، بلکہ دوتو مخلص مسلمان تھے، وہ مشرک بھی نہ تھے۔ تمام لوگوں میں ابراتیم سے نزدیک تروہ لوگ ہیں جنھوں نے ان کا کہا ہانا

اور (ای طرح قربت میں) یہ نبی (محمد نن قید ) اور (ید) مومن میں ، اور مومنوں کا مہارااللہ بن ہے'۔

- ◄ اگر ہم یہود کا یہ دعویٰ بالفرض درست بھی تسلیم کرلیں تو تو رات کے مطابق یہ وعدہ حضرت ابراہیم عبائے پیدا ابراہیم عبائے ہے۔ اس وقت کیا گیا تھ جب آپ کی اولا دمیں صرف حضرت اساعیل عبائے پیدا ہوئے تھے، تو گویا ہے وعدہ حضرت اساعیل عبائے اور ان کی نسل کے لیے تھا نہ کہ حضرت اسحاق عبائے اور ان کی اولا د کے لیے کیونکہ وہ تو ابھی پیدا ہی نہیں ہوئے تھے، پس اس سے ٹابت ہوا کہ اس وعدے کے اصل مستحق عرب میں نہ کہ یہودی!
- ▼ تورات میں اس وعدے کے متعلق بی بھی موجود ہے کہ حضرت ابراہیم علینظ کی وفات کے بعد بیدوعدہ حضرت اسحاق علینظ ہے ، اور بعد بیدوعدہ حضرت اسحاق علینظ ہے ، اور پھر حضرت داؤد عین ہے کیا گیا۔ اس ہے معلوم ہوتا ہے کہ بیدوعدہ یہود یوں کا اپنا گھڑا ہوا ہے ، جس کا مقصد حضرت اسامیل علینظ اور ان کی نسل کو سرزمین فلسطین ہے لاتعلق ثابت کرنا اور بیجانا ہے کہ اس کے حقد ارصرف یہودی ہیں۔
- پوری دنیا بین اب جینے یبودی موجود بین بیرے ہے حضرت ابراہیم ملیسے کی س سے بین بہیں کیونکہ تاریخی طور پر بیہ بات پایئے شوت کو پہنچ چی ہے کہ ان کی بنیاد مختلف النسل اقوام بین اور ان میں ۹۲ فیصد لوگ وہ بین جو مشرقی یورپ میں رہائش پذیر سے ، انھوں نے ۲۰ ے، میں اپنٹ پذیر سے ، انھوں نے ۲۰ ے، میں اپنٹ آپ کو یبودی کہلانا شروع کردیا تھا ، اور خود ان کی کتاب ''العہد القدیم'' اپنے آپ کو یبودی کہلانا شروع کردیا تھا ، اور خود ان کی کتاب ''العہد القدیم''
   موجودہ دور کے یبودیوں کا دعوی ہے کہ ان کا تعلق پرانے بنوا سرائیل سے ہے، یہیں ایک جھونا دعویٰ ہے کیونکہ پہلی اور دوسری صدی عیسوئی میں رومیوں نے بنوا سرائیل کی نسل شی کی مہم میں انھیں نیست و نابود کردیا تھا، اور ان میں جو باقی نیج گئے تھے انھوں نے نصرانی ند ہیں افتیار میں نیست و نابود کردیا تھا، اور ان میں جو باقی نیج گئے تھے انھوں نے نصرانی ند ہیں افتیار میں نیس نیست و نابود کردیا تھا، اور ان میں جو باقی نیج گئے تھے انھوں نے نصرانی ند ہیں افتیار میں نیست و نابود کردیا تھا، اور ان میں جو باقی نیج گئے تھے انھوں نے نصرانی ند ہیں افتیار میں بیست و نابود کردیا تھا، اور ان میں جو باقی نیج گئے تھے انھوں نے نصرانی ند ہیں افتیار میں بیست و نابود کردیا تھا، اور ان میں جو باقی نیج گئے تھے انھوں نے نصرانی ند ہیں۔

کرلیا تھا ، یا دہ خیج بچا کر سوریا ،مصراور ثنالی افریقہ میں جاکر آباد ہو گئے ہتے۔ اسلام کے سنے کے بعد ان کی اکثریت نے اسلام قبول کرلیا تھا ، اور عرب لوگوں میں گھل تل گئے ہتے ، اور ان میں جولوگ یورپ وغیرہ میں چلے گئے ہتے وہ بھی وہاں رہنے والی مختف النسل قوموں میں مختلط موگئے ہتے ، اس کے بیا بالکل بے جاسے کدان کا خون بنواسرائیل کا اصلی نون ہے۔

ہم مسلمانوں کا دعویٰ ہے کہ بیت المقدی اورفلسطین کی سرز مین جہ رک ہے ، کیونکہ یہاں انبیاء کرام مبعوث ہوئے جن کا دین اسلام تھا۔ بیاس بات کی دلیل ہے کہ بیسرز مین انبیاء اور ان کے بیروکاروں کے لیے ہی ہے۔

◄ قرآن مجید میں حضرت محمد مُؤیّنیا کے واقعہ معراج کا ذکر کیا گیا ہے، وربیک آپ مؤیّنیا کو محبدانصی کی میر کرائی گئی ، تو بیت المقدس میں آپ کی آمداور اے' مسجدانصی' کے نام ہے موسوم کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ میر نر مین آنحضور مؤیّنیا کے تبعین کی ہے کیونکہ مجد کا تصور صرف مسلمانوں کے باب سے میبودیوں کے مال نہیں ہے۔

کیا متجد اقصلی'' بیکل سلیمانی'' کی جگه پر بنائی گئی ہے؟ نے یبودیوں کا ایک دعویٰ یہ بھی ہے که مسلمانوں نے متجد اقصلی کو'' بیکل سلیمانی'' کی جگه پر تغییر کرلیا ہے ، اس سئے اسے گرا کر دوہرہ بیکل کی تغییر ضروری ہے!

ان کا یہ دعویٰ بھی جھوٹ اور من گھڑت کہانیوں پر بنی ہے کیونکہ محبد اقصی جس جگہ واقع ہے اس کا تقدس تو حضرت آ دم مدیسلا کے زمانے سے ہے، یعنی حضرت سیمان مدیسلا کی آمد سے بھی پہلے یہ جگہ مقدل مجھی جاتی تھی ،اس لیے اس کے متعبق یہ باور کرانا کہ اس جگہ کا تقدس میکل کی وجہ سے ہے بالکل غلط ہے۔ اور قر آنِ مجید نے بھی اسے ''محبہ'' کے لفظ سے تعبیر کیا ہے، ''بیکل'' کے لفظ سے نبیس ۔ نیز خود حضرت سلیمان عیاسلا نے بھی''محبہ'' بی کی تجدید کی تھی ، جیکل نام کی کوئی چیز نبیس بنائی تھی ، جیسا کہ تھی روایات میں یہ بات موجود ہے، اور حقیقت یہ ہے

کہ''ہیکل'' کے متعلق تمام خرافات تحریف شدہ تو رات سے آئی ہیں جن کی قطعا کوئی سند نہیں۔

کیا یہودی اللہ کی پیندیدہ قوم ہیں؟: یہودی ایک دعوی بی بھی کرتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی
پندیدہ قوم ہیں ،اس لئے پوری دنیا پر حکمرانی کرنے کاحق صرف انہی کا ہے، نیز ان کے علاوہ
جتنی قو ہیں موجود ہیں وہ سب کی سب یہودیوں کی خدمت کے لیے پیدا کی گئی ہیں!

اس دعوے کا جواب ہے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خصوصی طور پر کسی قوم کو دوسری قوم پر نضیلت نہیں دی، بکیه تمام اتوام اپنی اصل کے اعتبار ہے ایک جیسی میں ،فر مانِ الہٰی ہے:

﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَانَ مِن سُلَلَةٍ مِن طِينِ ﴿ ثُمُّ جَعَلْنَهُ نُطْفَةً فِ قَرَارِ مُكِينِ ﴿ ثُمُّ جَعَلْنَهُ نُطْفَةً فِ قَرَارِ مَكِينِ ﴿ ثُمُّ خَلَقْنَا ٱلْمُضْغَةَ مُضْغَبَةً فَخَلَقْنَا ٱلْمُضْغَةً عَلَيْهِ أَنْ أَنْكَأْنَهُ خَلَقًا ءَاخَرَ فَتَبَارَكَ ٱللَّهُ أَحْسَنُ عَظَامًا فَكَسَوْنَا ٱلْمِطْنَعَ لَحَمًا ثُمَّ أَنشَأْنَهُ خَلَقًا ءَاخَرَ فَتَبَارَكَ ٱللَّهُ أَحْسَنُ الْخَلِقِينَ ﴿ وَلَا اللهُ اللهِ مَا وَاللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ ا

''یقینا ہم نے انسان کومٹی کے جو ہر سے پیدا کیا ، پھرا سے نطفہ بنا کر محفوظ جگہ ہیں قرار دے دیا۔ پھر نظفہ کو ہم نے جہا ہوا خون بنا دیا ، پھراس خون کے لوتھڑ ہے کو گوشت کا تکڑا بنا دیا ، پھر گوشت کے گوشت پہنا دیا ، پھر بٹریوں کو ہم نے گوشت پہنا دیا ، پھر دوسری بناوٹ میں اس کو پیدا کردیا۔ برکتوں و یا ہے وہ اللہ جوسب سے بہترین پیدا کرنے والا ہے''۔

اس تیت سے ٹابت ہوا کہ اللہ نے تمام ان نوں کوئی سے پید کیا ہے ،اییا نہیں کہ کس کو مٹی سے ،کسی کو پیتل سے ،کس کوسیے سے ،کسی کو چ ندی سے اور کسی کوسونے سے پیدا کیا ہو ،اور اللہ کے ہاں اگر کسی کوکسی پر کوئی فضیلت یاصل ہے تو وہ محض تقویل کی بنیاد پر ہے ،فر مانِ الٰہی

ب. ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقَنَكُمُ مِنِ ذَكْرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَكُمُ شُعُوبًا وَقَبَّ بِلَ لِتَعَارَفُوٓأَ إِنَّ ٱَكَّرَمَكُمْ عِندَ ٱللَّهِ ٱلْقَنْكُمُ ﴾ ('محبرسه ١٣/٤)

<sup>&</sup>quot;ا بیدا کیا ہم نے تم سب کوایک ہی مردوعورت سے بیدا کیا ہے ، اور ہم نے تمھارے

کنے اور قبیلے بنا دیے تا کہتم آپس میں ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ اللہ کے نزد یک تم سب میں سے باعزت وہ ہے جوسب سے زیادہ ڈرنے والا ہے'۔

اور قرآن مجید میں القد تعالی نے واضح کیا ہے کہ اس نے بنوا سرائیل کوان کے زمانے میں دوسر دن پر فضیلت اس لئے دی تھی تا کہ وہ اللہ کے احکامات کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دیں اور اس کے فرمانبردار بندے بن جا کیں ، چنہ نچہ یہ فضیلت کسی خاص نسل یا خاص رنگ کی بن پر ہرگز نہ تھی بلکہ بیان کے لیے ایک آزمائش تھی کہ کیا وہ اس نعمت پر اللہ کے شکر گزار بندے بنتے ہیں یا ناشکری کرتے ہیں! فرمان الہی ہے:

﴿ وَلَقَدِ ٱخْتَرَنَاهُمْ عَلَىٰ عِلَمِ عَلَى ٱلْعَاصِينَ ﴿ وَءَانَيْنَاهُم مِّنَ ٱلْأَيْتِ مَا فِيدِ مَكَتُوُّا مُبِيثُ ﴿ ﴾ (الدخان ٤٤/ ٣٣.٣٢)

''اورہم نے دانستہ طور پر ہنوا سرائیل کو دنیا جہان والوں پر فوقیت دی ،اورہم نے انھیں الیمی نشانیاں دیں جن میں واضح آز ،کش تھی''۔

ان آیات میں اللہ تعالی نے''فضیلت''اور'' آز مائش'' دونوں کو جمع کر دیا ہے ، جس کا مقصد بالکل واضح ہے کہا گراٹھیں ان کے زیانے کے لوگوں پر فوقیت دی گئ تھی تو وہ بحض ان کی آز مائش کے لیےتھی ، تو کیاوہ اس آز مائش میں کامیاب ہو گئے تھے؟

قرآن مجید کے علاوہ خود ان کی اپنی کتابیں بھی شہر ہیں کہ بیلوگ اس آ زمائش ہیں بری طرح نا کام ہوئے۔انھول نے اللہ کے دین کو تبدیل کرڈ الا ، وحی الٰہی میں جھوٹ اور خرافات کو شمل کردیا اور اللہ کے برحکم کی نا فر ، نی کی ،اس کے نتیج میں ان پر اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوا اور یہ س کی لعنت کے مستحق تھمبرے ،فرمانِ الٰہی ہے :

﴿ وَضُرِيَتَ عَيَنِهِ مُ ٱلذَّلَةُ وَٱلْمَسْكَنَةُ وَبَآهُ وَبِعَضَبِ مِنَ ٱللَّهِ ذَالِكَ بِأَنَّهُمُ كَانُواْ يَكُفُرُونَ عَيَنِهِ مُ ٱلذَّلَةِ ٱللَّهِ وَيَقْتُلُونَ ٱلنَّبِيِّيَنَ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ ذَالِكَ بِمَا عَصَوا وَكَانُواْ يَمْتَدُونَ ۚ إِنَّ اللَّهِ وَالبِفِرةَ ٢/ ٢١) ''اوران پر ذلت وسکنت کومسلط کردیا گیا ،اوروہ اللہ کا غضب لیکرلوٹے ، یہاس لیے کے وہ اللہ کا غضب لیکرلوٹے ، یہاس لیے کے وہ اللہ کی آبتول کے ساتھ کفر کرتے تھے ، یہ خض ان کی نافر مانیوں اور زیاد تیوں کا نتیجہ ہے''۔

اور قرآن مجیدنے ان کے اس وعوے کا جواب دوطرح سے دیا ہے:

ایک به کداگر به لوگ اپنے اس دعوے میں سچے میں تو انھیں موت کی تمنا کرنی چاہے، تا کہ به اس بہترین انجام کو پہنچ جائمیں جو اللہ نے اپنے پہندیدہ لوگوں کے لیے لکھ رکھا ہے، فرمان الٰہی ہے:

﴿ قُلْ يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ هَادُوٓا إِن رَعَمَتُمْ ٱلَكُمُّمَ ٱوَّلِيَآءُ لِلَّهِ مِن دُونِ ٱلنَّاسِ فَتَمَنَّوُا ٱلْمُوْتَ إِن كُنتُمْ صَلِيقِينَ ﴿ وَلَا يَنَمَنَّوْنَهُۥ أَبَدًا بِمَا فَذََمَتْ أَيْدِيهِمْ ۚ وَاللّهُ عَلِيمٌ إِللَّا لِيلِينَ ﴿ ﴾ (الجمعة ٢٦/٦٧)

'' کہہ و پیجے: اے یہود یو! اگر تمھارا دعویٰ ہے کہ دوسرے لوگوں کے سواتم ہی اللہ کے دوست ہوتو تم موت کی تمنانہیں کریں گے بعجہ اللہ دوست ہوتو تم موت کی تمنانہیں کریں گے بعجہ اللہ اعمال کے جوانھوں نے اپنے آگے اپنے ہاتھوں بھیج رکھے ہیں، اور اللہ ظالمول کوخوب جانتا ہے''۔

دوسرا یہ کداگر بیا ہے وعوے میں سیچے ہیں تو ذرا بیتو بتا ئمیں کدان کے کرتو توں کی پاداش میں التد تعالیٰ آھیں عذاب کیوں ویتار ہاہے؟ فرمانِ الہی ہے:

﴿ وَقَالَتِ ٱلْمَهُودُ وَٱلنَّصَكَرَىٰ خَنْ أَبْنَكُوا اللَّهِ وَأَحِبَّكُونُ قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُم بِذُنُوبِكُمْ بَلْ أَنتُم بَشَرُّ مِّمَّنَ خَلَقَ يَغْفِرُ لِمَن يَشَآهُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَآهُ ﴾ (لمانده ١٨/٥)

''یہود ونصاریٰ کہتے میں کہ ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے دوست میں۔ آپ کہدد بیخے کہ پھر شھیں تمھارے گنامول کے سبب اللہ عذاب کیول دیتا ہے؟ نہیں ، بلکہ تم بھی اس کی مخلوق میں سے ایک قوم ہو۔ وہ جسے جا ہتا ہے بخش دیتا ہے اور جسے جا ہتا ہے

عذاب دیتا ہے"۔

اور جہال تک الله كار فرمان ہے:

﴿ يَنْبَنِىَ إِسْرَءِ يَلَ ٱذْكُرُواْ نِعْمَتِى ٱلَّتِىٓ ٱنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَتِّى فَضَلْتُكُمْ عَلَى ٱلْعَالَمِينَ ﴿ ﴾ (لبنر:٢٧/٢)

''اے بنی اسرائیل! میری اس نعت کویاد کروجو میں نے تم پر انعام کی ،اور میں نے شہری تمام جہانوں پر فضیدت دی۔''

تواس میں فضیلت سے مقصودیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انھیں فرعون ادراس کی فوج پر فوقیت دی تھی ، کیونکہ وہ خالم تھے اور بیہ مظلوم ، توامقد نے مظلوم وں کی مدد کی اوران پر نعتوں کی بارش کی ایکن جب انھوں نے انعامات الہید پر ناشکری بلک سرکشی کا مظاہرہ کیا تو ان سے یہ فضیت چھن گئی اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ن پر ذلت مسلط کردی گئی۔

بیت المقدس کیے آزاد ہوگا؟: درمیان برپاہے بیرمحض زمین کا جھگڑ انہیں، بلکہ کفر وایمان ،حق و باطل اور اسلام اور یہودیت کے درمیان کھلی جنگ ہے،اس میں فتحیاب ہونے کے لیے مسلم نوں کو درج ذیل وسائل اختیار کرنے جاہمیں:

۱ - وینی تعلیمات پر سختی ہے ممل کیا جائے: امتد تعالیٰ نے متعدد قرآنی آیات میں مسلمانوں کی مدد کرنے اور کافروں کو ہلاک کرنے کا دعدہ کیا ہے ،اور امتدا پنے وعدوں میں سوفیصد سپخ ہے،فرمان الہی ہے:

﴿ يَسَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِن نَنصُرُواْ ٱللَّهَ يَنصُرُكُمْ وَيُثَيِّتَ ٱقْدَامَكُو ﴿ ﴾ (محدد ٧/٤)

''اے ایمان والو! اگرتم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمھاری مدد کرے گا ، اور شمھیں ٹابت قدم رکھے گا۔''

نيز فرمايا:

﴿ وَكَاكَ حَفًّا عَلَيْنَا نَصْرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۞﴾ (الروم٣٠/٤٧)

''ہم پرمومنوں کی مدد کرنالا زم ہے'۔

اورفر مایا:

﴿ وَإِنْ تَصْبِرُواْ وَتَتَّقُواْ لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْعًا ﴾ (آل عمران ١٢٠)

' دتم اگرصبر کرواور پر بیز گار بن جاؤتوان کی سازش شمھیں کوئی نقصان نیدد ہےگی''۔

ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کی مدد کرنے کا دعدہ کیا ہے ، جا ہے ان کے دیمن کتنے طاقتور اور تعداد میں کتنے زیادہ کیوں نہ ہوں ، کیونکہ اللہ سب سے طاقتور ہے اور اس پر کوئی طاقت غالب نہیں آسکتی ، لیکن فتح ونصرت کے لیے بنیادی شرط سچا ایمان ، دین پر استق مت ،صبر وخمل اور پر ہیزگاری ہے ، اگر مسلمان اس شرط کی پر بندی کرلیں اور مخلص ہوکر دین اسلام کوتھا م لیس تو کوئی وجہنیں کہ اللہ تعد کی فتح ونصرت کا اپنا وعدہ یورانہ کرے۔

ایک اور آیت میں اللہ رب العزت نے مسلمانوں کے غلبے کے لیے پھھٹر الط یوں بیان کی ہیں:
﴿ وَعَدَ اللّهُ اللّهِ اللّهِ عَامَنُواْ مِنكُمْ وَعَكِمْلُواْ الصَّلِحِتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ وَفِي الْأَرْضِ

حَمَا السَّتَخْلُفُ الَّذِینَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَیْمَکِنَنَ لَمُمْ دِینَهُمُ الَّذِی اُرْتَضَیٰ لَمُمْ وَلَیْمَکِنَنَ لَمُمْ دِینَهُمُ الَّذِی اُرْتَضَیٰ لَمُمْ وَلَیْمَکِنَنَ لَمُمْ وَلِیْمَکِنَنَ لَمُمْ وَلِیْمَکُونِ وَ اللّهِ عَلَيْمَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

''تم میں سے وہ لوگ جوابیان لائے ہیں ، اور نیک اعمال کرتے ہیں ، اللہ تعالی ان
سے وعدہ کر چکا ہے کہ انھیں ضرور زمین پر ضیفہ بنا ہے گا جیسا کہ ان لوگوں کو خلیفہ بنایا
تھا جوان سے پہلے تھے ، اور یقینا ان کے لیے ان کے اُس دین کو مضبوطی کے ساتھ
مشکلم کر کے جماوے گا جسے ان کے لیے وہ پسند فریا چکا ہے ، اور 'ان کے اس خوف
وخطر کو وہ امن وامان سے بدل دےگا۔وہ میری عبدت کرتے ہیں ، اور میرے ساتھ
کسی کو بھی شریک نہیں تھہراتے ہیں''۔

اس آیت میں اللہ تعالٰی نے مسلمانوں سے وعدہ فر مایا ہے کہ وہ انھیں زمین کی خلافت کا موقع عطا فرمائے گا ، ان کے دین کوقوت وغلبہ نصیب کرے گا اور ان کے خوف وخطر کو امن وسلامتی میں بدل دے گا الیکن بیرسب مجھ تمین شرا کط کے ساتھ مشروط ہے: ایمان ،عملِ صالح، اورتو حید۔اورحقیقت یہ ہے کہ جب مسلمان ان شرائط پر پورے اترے تب اللہ تعالی ان کی مدد کرتا رہا، چنا نچیصد یوں تک زمین کی خلافت ان کے پاس رہی ، دینِ اسلام کا بول بالار ہااور مسلمان کمل طور پر پرامن اور باسلامت رہے، کیکن جونہی مسلمانوں نے اپنے ایمان کا سودا کر لیا ،اللہ تعالیٰ کی نافر مانی کر کے اپنا وامن سیاہ کرلیا اور تو حید کوچھوڑ کرشرک جیسے موذی مرض میں مبتلا ہو گئے ، اللہ تعالیٰ نے تائید ونصرت واپس لے لی اور ان پر رسوائی اور ذلت کے بادل جیما گئے۔اور اب بھی مسلمان اگر اپنے شاندار ماضی کی طرف ہوٹ آئیں اور آیت میں ندکورہ شرطوں کو پورا کردیں تو یقین طور پر فتح آھی کی ہوگی ۔اوراس آیت کی روشنی میںمسلمانوں کو پیہ بات بمیشہ یا در کھنی جا ہے کہ کفار پر غلبے کا راستہ وہی ہے جوامتد نے بیان کرویا ہے، اے جھوڑ کراگرکسی اور راہتے ہے فتح حاصل کرنے کی کوشش کی گئی تو ذلت ورسوائی کے سوا پچھ ہاتھ نہ آئے گا ،جیسا کہاب تک ہوتا آیا ہے۔

۲- برائیوں سے پر ہیز کیا جائے: برائیاں سب کی سب مصیبت ہیں اور ان کا انجام ہمیشہ برا ہوتا ہے، اس لیے وشمن کے خلاف جباد کرنے سے پہلے ان برائیوں کے خلاف جباد کرنا ضروری ہے۔ حضرت عمر بی ہونو نے اپنی فوج کے ایک سپد سالا رحضرت سعد بن ابی و قاص میں ہونا فید کو ایک خط میں لکھا تھا:

''امیا بیعد… بیں آپ کواور آپ کے ساتھیوں کو ہر حال بیں اللہ سے ڈرتے رہنے کا حکم دیتا ہوں ، کیونکہ اللہ کا ڈرد ٹمن کے خلاف سب سے بڑا ہتھیا راور جنگ بیں سب سے بڑی چال ہے۔ اور میں آپ کو اور آپ کی فوج کے ایک ایک مجاہد کو حکم دیتا ہوں کہ برائیوں سے ا پنے ویٹمن سے بھی زیادہ ڈرتے رہیں، کیونکہ گناہ دیٹمن سے زیادہ خطرناک ثابت ہوتے ہیں،
اور سے بات یا در گلیں کہ مسمان ہمیشہ اس لیے نتیاب ہوتے رہے ہیں کہ ان کا دیٹمن اللّٰہ کا
نافر مان تھا ، اور اگر سے بات نہ ہوتی تو ہم ان کا مقابلہ کرنے کے قابل نہ ہوتے ، کیونکہ ہماری
تعدادان سے کہیں کم اور ہماری فوجی طاقت ان کی نسبت کہیں کمزورتھی ، تو اگر آج ہم بھی اٹھی کی
طرح برائیاں کرنے لگ جا ئیں تو ہم میں اور ان میں فرق نہیں رہے گا، اور یوں وہ ہم پر فتح
حاصل کرلیں گے۔'' (اتمام الوف ء فی سیرة اختفاء: ۲۰)

تو مجابدین پرلازم ہے کہ وہ انتہائی اخلاص کے ساتھ جہاد کریں اور دشمن پر فتح حاصل کرنے کی غرض سے اللہ رب العزت ہے مد دطلب کریں ، اور اس بات کو ہمیشہ مد نظر رکھیں کہ انھیں دو میں سے ایک نیکی ہر حال میں حاصل کرنی ہے ، یا دشمن پر فتح حاصل کر کے علم اسلام بلند کرنا ہے یا شہادت یا کر جنت کی نعمتوں کے مزے لوٹنے میں ۔

اوریہ بات بھی یا در کھیں کہ جنگِ احد میں جب مسلمانوں کو ایک بہت بڑی آ زمائش سے دو چار ہونا پڑا تھا تو اس کاسبب ان میں سے بعض کی جانب سے رسول اللہ سُکا تینے آئے گی نافر مانی کا ارتکاب کرنا تھا ، اور جب انھوں نے اس آ زمائش پر حیرت کا اظہار کیا تھا تو اللہ نے انھیں سے

. ﴿ أَوَ لَمَّآ أَصَنبَتَكُمُ مُصِيبَةٌ قَدُ أَصَبْتُمُ مِّثْلَيْهَا قُلْنُمْ أَنَّ هَلَأً قُلْ هُوَ مِنْ عِندِ أَنفُسِكُمْ ۗ﴾ (ل عمر ١٦٥/١١)

''جب شمیں ایک ایس تکلیف پنجی کہتم (کفرکو) اس جیسی دو چند پہنچا چکے تو تم کہنے گئے: پیکہاں ہے آگئ؟ آپ کہدد یجیے: بیزخودتمھاری طرف سے ہے'۔

اور بہ بھی یادر کھنا جا ہے کہ جنگِ حنین میں جب مسلمان اپنی کثرت پر نازاں ہوئے تو انھیں شکست کا منہ دیکھنا پڑا' پھر جب انھوں نے القدے مدد طلب کی تو انھیں دشمنانِ اسلام پر فتح نصیب ہوئی۔ خلاصہ یہ ہے کہ مجاہدین کو تکبر، ریا کاری اور دیگرتم م برائیوں سے اجتناب کرنا جاہیے، نیز باہمی اختلاف اور سپر سالا رِفوج کی نافر مانی ہے بھی بچنا جاہیے جب تک وہ اللہ کی نافر مانی کا تھم نہ دے ، فر مانِ الٰہی ہے:

﴿ يَكَأَيَّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاقْبُنُواْ وَٱذْكُرُواْ ٱللَّهَ كَيْرًا لَعَنَّكُمْ الْفَلِحُونِ ﴿ وَأَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ وَلَا تَنَزَعُواْ فَلَفَشَلُواْ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَأَصْبِرُوٓاْ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلصَّنبِرِينَ ﴿ وَلَا تَكُونُواْ كَالَّذِينَ خَرَجُواْ مِن دِينَوِهِم بَطَرًا وَرِعَآءَ ٱلنَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَنسَبِيلِ ٱللَّهُ ﴾

(الأتقال٨/ ٥٤٧٤)

''اے ایمان والو! جب تم کسی خالف فوج ہے بھڑ جاؤ تو ثابت قدم رہو، اور بکشرت اللہ کو یادکرو، تا کشتھیں کامیا بی حاصل ہو، اور اللہ کی اور اس کے رسول کی فرما نبرداری کرتے رہو، اور آبس میں اختلاف نہ کرو ورنہ بزدل ہوجاؤ گے اور تمھاری ہوا اکھڑ جائے گی ، اور صبر کرو، یقیناً اللہ تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور ان لوگوں جسے نہ بنو جو اتر اتے ہوئے اور لوگوں میں خود نمائی کرتے ہوئے اپنے گھروں سے حلے اور اللہ کی راہ سے روکتے تھے'۔

۳- قوت تیار کی جائے: مسلمانوں کو دشمنوں کے خلاف طاقت تیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے، فرمانِ اللی ہے:

﴿ وَأَعِـدُّواْ لَهُم مَّا ٱسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ ٱلْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ، عَدُوَّ ٱلنَّهِوَعَدُوَّكُمْ﴾ (الأنفال//٦٠)

''تم ان کے مقابلے کے لیے اپنی طاقت کے مطابق قوت اور گھوڑوں کو تیار رکھنے کی تیاری کرو،جس ہے تم اللہ کے دشمنوں اور اپنے دشمنوں کوخوفزدہ رکھ سکو''۔

طاقت کے مطابق قوت کی تیاری میں مؤثر منصوبہ بندی، معنوی استعداد اور فوجی تیاری سب شامل ہیں، کیونکہ دشمنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے سب سے پہلے اپنی فوج کونفیاتی اعتبار

سے تیر کرنا ضروری ہے، اور بیال وقت ہوگا جب فوج کا ایک ایک فرداللہ کا فرمانبردار بندہ ہوگا ، اور اعلائے کلمۃ اللہ اس کامقصدِ حیات ہوگا۔ تاریخِ اسلام ایسے واقعات سے بھری پڑی ہے جو اس بات کی دلیل ہیں کہ مسلمان ہمیشہ ای نفسیاتی استعداد اور دین پر استقامت کی بدولت فتح یاب ہوتے رہے ہیں ، ورنہ ان کے پاس اشنے فوجی وسائل نہ تھے جتنے آج مسلمانوں کے پاس موجود ہیں ، اس لئے اس دور کی سب سے اہم ضرورت یہ ہے کہ مسلمان فوج کی وین تربیت کا اہتمام کیا جائے اور اس کے ساتھ ساتھ موجودہ دور کے تقاضوں کے مطابق فوجی استعداد بھی حاصل کی جائے۔

8-سابقہ غنطیاں پھرنہ دہرائی جائیں: مسئلہ مسئلہ کے منصفانہ مل کے سلسلے میں مسلمانوں نے منصفانہ مل کے سلسلے میں مسلمانوں نے شروع سے لے کراب تک کئی فلطیوں کا اربکاب کیا ہے جن کی وجہ سے بیم سئلہ جول کا توں لاکا ہوا ہے بلکہ اس کی سنگینی اور خطرات میں اور اضافہ ہوا ہے۔ اب اس سے پہلے کہ کوئی بری مصیبت واقع ہو مسلمانوں پر لازم ہے کہ وہ سابقہ فلطیاں دہرانے سے پر ہیز کریں۔

ان غلطیوں میں سے ایک غلطی ہے ہے کہ اس معرکے میں مسلم نوں کو اخلاص ، قربانی اور جذبہ شہادت نظر انداز کر کے محض قومیت کا نعرہ لگا کر یہود یوں سے جنگ کے لیے اکسایا گیا، بالفاظ دیگر ہے جنگ اسلام کی خاطر نہیں بلکہ قومیت کے دفاع میں لڑی گئی۔ اس کا نتیجہ مسلمانوں کی فرست وخواری اور شکست کی صورت میں سامنے آیا ، ورنداگر ہے جنگ اخلاص کے ساتھ اور جذبہ شہادت سے مرشار ہوکر اور محض اعلائے کلمہ اللہ کی خاطر لڑی جاتی تو یقینا اس کا نتیجہ کچھ اور ہوتا۔ اور دوسری غلطی ہے گئی کہ مسئلہ فلسطین صرف عربوں کا مسئلہ قرار دیا گیا اور عربوں کے ساو دوسرے مسلمانوں کو اس سے دور رکھا گیا ، حالا نکہ سرزمین فلسطین سارے مسلمانوں کی مشتر کہ سرزمین سارے مسلمانوں کی مشتر کہ سرزمین سارے مسلمانوں کی احترام مشتر کہ سرزمین سے ، اور مجد اقصی دنیا مجرے مسلمانوں کے لیے یکسال طور پر لوگق احترام مشتر کہ سرزمین سے ، اور مجد اقصی دنیا مجرے مسلمانوں کے لیے یکسال طور پر لوگق احترام مشتر کہ سرزمین سے ، اور میجد اقصی دنیا مجرے مسلمانوں کے لیے یکسال طور پر لوگق احترام مشتر کہ سرزمین کے در خاص عراب برام خوس بیک ہوں بیا ہے ، اور میجد اقصی دنیا میں کہ خون بہا ہے ان کے ور خاص عرب نہیں ، بلکہ

سب کے سب مسلمان ہیں ، لہذا عربوں کو جاہیے کہ وہ اس مسئلے کے قل کے لیے پورے عالم اسلام کوساتھ لے کرچلیں ، اور عالم اسلام پر بھی لازم ہے کہ وہ اپنے قبلۂ اول کو بچانے کے لیے بھر پورکر دارا داکرے اور ان مظلوموں کی مدد کے لیے اٹھ کھڑا ہو جو یہودیوں کے مظالم کی چکی تلے بیس رہے ہیں ، قرمان الہٰی ہے :

ُ وَإِنِ أَسَّنَصَرُوكُمُ فِي ٱلْدِينِ فَعَلَتِكُمُ النَّصَرُ إِلَا عَلَى قَوْمِ بَيْنَكُمُ وَبَيْنَهُم مِيثَانُّ وَٱللَّهُ بِمَا نَعَمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ إِنَّ لَا لِللَّهُ لِهِ ١٧٢)

''اوراگر وہ تم سے دینی معاسلے میں مدد طلب کریں تو تم پر مدد کرنا ضروری ہے۔ وائے ان وگوں کے کہتم میں اوران میں عبد و پیان ہواوراللہ تھار سب کاموں کود کھر ہا ہے''۔

ایک اور غمطی جے اب تک بار بار دہرایا جا تا رہا ہے وہ یہ ہے کہ عرب ہمیشہ امریکہ اور بور پین مما لک کے سامنے اسرائیلی زیاد تیوں کا رونا روتے ہیں ، اور شاید وہ گمان کرتے ہیں کہ یہم لک ظالم کوظم سے روک کرمظلوموں کا ساتھ دیں گے! حالا نکہ عربوں کو یہ بات اچھی طرح سے معلوم ہے کہ صدیوں سے میممالک بائرہ اوگوں کا تنل عام کررہے ہیں ، اور انھوں نے کمزوروں کا جینا حرام کر رکھا ہے ، اور اس کی سب سے بڑی دلیل بوسنیا ، کوسووا اور چیچنیا و فیرہ ہیں جہاں لاکھوں مسلمانوں کی نسل کشی کی گئی اور انسا نیت سوز سلوک کی بدترین مثالیں قائم کی گئی اور انسا نیت سوز سلوک کی بدترین مثالیں قائم کی گئی اور انسا نیت سوز سلوک کی بدترین مثالیں قائم کی طور پر باعث جبرت ہے باو جودان مما لک سے فلسطین کے حق میں تائیدونفرت کی امیدر کھنا تھین طور پر باعث جبرت ہے! اور جہاں تک امریکہ بہادر کا تعلق ہے تو یہ بات پوری دنیا جانتی ہے کہ سرائیل کی بیشت پنا بی کرنے اور اسے خطرناک اسلحہ اور تجر پور مالی امداد مہیا کرنے میں امریکہ سب سے آگے ہے ، اسرائیل کو وجود میں لانے والا امریکہ ، پھراس کی پرورش کرنے والا امریکہ ، پھراس کی پرورش کرنے والا امریکہ ، پھراس کی پرورش کرنے والا

امریکہ، پھراس کی اقتصادی ،سیاس اور فوجی مدد کرنے والا امریکہ! کیااس سے بیرتو قع رکھی جا

سکتی ہے کہوہ اس مسکے میں انصاف پیندی ہے کام لے گا؟ اور عربوں کوان کاحق دلانے میں

ان کا ساتھ دے گا؟ ایں خیال است ومحال است و جنوں است \_اس لیے کفار کے ساتھ دوتی

کی پینگیں بڑھانے کی بجائے اسلامی ممالک کے ساتھ تعلقات بہتر بنائے جائیں اور ان کی بے پناہ مالی وافرادی طاقت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے یہودیوں کے خلاف ایسے مؤثر اقدامات کیے جائیں کہوہ گٹنے ٹیکنے برمجبور ہوجائیں۔

ایک اور فلطی یہ کی گئی کہ اسرائیل کے ساتھ امن ندا کرات کا ڈول ڈالا گیا ،اور متعدد بار عالمی طاقتوں کی موجودگی میں کئی امن معاہدوں پر دستخط بھی ہوئے ،لیکن اسرائیل نے ہمیشہ غداری کی اور ان معاہدوں کا منہ چڑایا۔

اور پھرایک پہلویہ بھی غورطلب ہے کہ مداکرات میں ہمیشہ اسرائیل کا یہ مطالبہ رہا ہے کہ فلسطین ''شدت پندانہ اور جارحانہ کارروائیاں'' بند کردیں ، جبکہ اسرائیلی خود غاصب اور ظالم بیں ، اور فلسطینیوں کا احتجاج انہی کے سفا کا نہ اقدامات کے نتیج میں سامنے آتا ہے ، لیکن اسرائیل اپنے آپ کومظلوم ظاہر کرکے اور ندا کرات کا ڈھونگ رچا کر ہمیشہ دنیا کی آٹکھوں میں دھول جھو نکنے میں کامیا ب ہوجاتا ہے ، اور ہم دہیں کے دہیں رہ جاتے ہیں۔

اورایک پہلویہ بھی ہے کہ ظالم اور غاصب اسرائیل کے ساتھ مذاکرات کر کے گویا ہم نے بالواسطہ طور پر سرزمین فلسطین پر یہودیوں کا حق تسلیم کرلیا ہے، حالانکہ وہ تو باہر سے آکر اور عربوں سے ان کی زمینیں چھین کر یہاں آباد ہوئے ہیں ، توان سے نداکرات کرنا چہ عنی دارد؟

خلاصہ یہ کہ امن مذاکرات کی بجائے اسرائیل اور اس کی پشت پناہی کرنے والوں کو صاف لفظوں میں عبید کرد نی جاہے کہ سرزمین فلسطین کی ایک بالشت پر بھی ان کا کوئی حق نہیں ہے ، اور جب تک وہ مقبوضہ علاقوں کو خالی نہیں کرتے اور نوٹھیر شدہ یہودی بستیوں کو ختم نہیں کرتے ، اور جب تک بورے بیت المقدس سے یہودی پلیدنگل نہیں جاتے تب تک ان سے ندا کرات ناممکن ہیں۔

یبال مولانا سید ابوالاعلی مودودی مرحوم کی ایک بهت اجم تحریر کا اقتباس پیش کرنا موزول

" Albert + Tab of Miller on

معلوم ہوتا ہے جس میں انھوں نے مسئلہ فلسطین کا واحد ممکن حل حجو پرز کیا تھا۔ مواد نا مرحوم لکھتے ہیں: اصل مسلة محض معجد اقصلی کی حفاظت کانبیں ہے۔معجد اقصلی محفوظ نبیس ہوسکتی جب تک بیت المقدس بہودیوں کے قبضے میں ہے اور خود بیت المقدس بھی محفوظ نہیں ہوسکتا جب تک فلسطین بریہودی قابض ہیں۔ اس لیے اصل مسکدیہودیوں کے غاصبانہ تسلط سے فلسطین کو آ زاد کرانے کا ہے اور اس کا سیدھا اور صاف حل بیرہے کہ اعلان بالفور ہے پہلے جو بہودی فلسطین میں آباد تھے صرف وہی وہاں رہنے کاحق رکھتے ہیں' باقی جیتے یہودی ١٩١٧ء کے بعد ے اب تک وہاں باہر سے آئے اور لائے گئے ہیں' آخیں واپس جانا جا ہیں۔ ان لوگوں نے سازش اور جبروظلم کے ذریعے ہے ایک دوسری قوم کے وطن کو زبردی اپنا قوی وطن بنایا' پھر اسے قومی ریاست میں تبدیل کیا اور اس کے بعد توسیع کے جارحانہ منصوبے بنا کر آس پاس ك علاقول ير قبضه كرنے كا ندصرف عملاً ايك ندختم مونے والا سلسله شروع كر ديا بلكه اپني یارلیمنٹ کی پیشانی برعلانیہ بیاکھ دیا کہ کس کس ملک کووہ اپنی اس جارحیت کا نشانہ بنانا حیاہتے ہیں۔ ایسی ایک تھلی تھلی جارح ریاست کا وجود بجائے خود ایک جرم اور بین الاقوامی امن کے لیے خطرہ ہے اور عالم اسلامی کے لیے اس سے بھی بڑھ کروہ اس بنا پر خطرہ ہے کہ اس کے ان جارحاندارادوں کا ہدف مسلمانوں کے مقامات مقدسہ ہیں۔اب اس ریاست کا وجود برداشت نہیں کیا جاسکتا۔اس کوختم ہونا جا ہے۔فلطین کے اصل باشندوں کی ایک جمہوری ریاست بنی چاہیے جس میں ملک کے برانے یہودی باشندوں کوبھی عرب مسلمانوں اورعیسائیوں کی طرح شہری حقوق حاصل ہوں اور باہر ہے آئے ہوئے ان غاصبوں کونکل جانا چاہیے جوز بردی اس ملک کواپنا قو می وطن اور پھر قو می ریاست بنانے کے مرتکب ہوئے ہیں۔

اس کے سوافلسطین کے مسئلے کا کوئی حل نہیں ہے۔ رہا امریکہ جو اپناضمیر یہودیوں کے ہاتھ ربمن رکھ کر اور تمام اخلاقی اصولوں کو بالائے طاق رکھ کر ان غاصبوں کی حمایت کر رہا ہے تو اب وقت آگیا ہے کہ تمام دنیا کے مسلمان اس کوصاف صاف خبردار کردیں کہ اگر اس کی بیہ روش آگر اس کی بیہ روش اس طرح جاری رہی تو روئے زمین پرایک مسلمان بھی وہ اسیانہ پائے گا جس کے دل میں اس کے لیے کوئی اوئی درجہ کا بھی جذبہ خیر سگالی باتی رہ جائے۔اب وہ خود فیصلہ کر لے کہ اسے میہود یوں کی جمایت میں کہاں تک جانا ہے۔ (ترجمان القرآن منتبر 1919ء)

یمبود یول کے عبرتاک انجام کے متعلق قرآن وسنت میں خوشخری: یمبودی خواہ کتی بروی اقتصادی اور فوجی طاقت آسمض کیول نہ کرلیں ،آخر کاران کا انجام تباہی و بربادی کے سوا کچھ نہیں۔ '' جُمُر'' نے ساری دنیا پر غالب آنے کا منصوبہ بنایا تھا ، لیکن اس کا انجام خودکشی کی شکل میں سامنے آیا، اوراس ہے بہت پہلے فرعون نے بھی ''انا دبسکم الاعلیٰ "کا دعویٰ کیا تھا لیکن وہ بھی اپنی فوج سمیت غرق آب ہوا۔ ای طرح قارون ، ہامان اور نمر و دبیسے سرکش و جا برحکم ان بھی اللہ کی پیکڑ سے نہ نئے سکے ،اور کچھ ایسا ہی انجام یہودیوں کا بھی ہونے والا ہے ، فر مان الہی ہے:

﴿ يَلْكَ الدَّارُ الْاَيْحِدَةُ جَعَمُ لَهُ اللَّذِينَ لَا يُربِيدُونَ عُلُواً فِي ٱلْاَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَ اَلْسَامِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ

" آخرت کاریہ بھلا گھر ہم انہی کے لیے مقرر کردیتے ہیں جوز مین میں بروائی اور فساد ک چاہت نہیں رکھتے ،اور عمدہ انج م تو پر ہیز گاروں کے لیے ہی ہے''۔

اس آیت میں اچھے انجام کی خوشخری صرف پر ہیز گاروں کو دی گئی ہے ، اور یہ صفت یہود یوں میں قطعاً نہیں پائی جاتی ، بلکہ اس کے برعکس وہ تو مجرم قوم ہیں ، اللہ کی کتاب میں تحریف کرنے والے تحریف کرنے والے بحریفوں اور معاہدوں کو توڑنے والے ہیں، تو ان صفات کے حامل لوگوں کا انجام یقینا براہی ہوگا ، ونیا ہیں بھی اور آخرت میں بھی۔ فرمان اللہی ہے :

﴿ وَلَقَدْ كَتَبَنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَ ٱلْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّلِحُونِ فِي ﴾ (الأنباء ١٠٥/٢١) ''ہم زبور میں پندونفیحت کے بعد بیاکھ چکے ہیں کہ زمین کے وارث میرے نیک بندے ہی ہول گے''۔

ان دونوں آیات ہے معلوم ہوا کہ امتِ مسلمہ اگر تقویٰ اور نیکی کی راہ اختیار کرلے تو فتح ونصرت اس کے قدم چو مے گی اور زبین کی وارث بھی وہی ہوگی۔

اور بمارے خیال میں سرزمینِ فلسطین پر یہود یوں کا اکھ شایداس لیے ہے کہ مسلمانوں کے بیے انھیں نیست و نابود کرن آسان ہوجائے اور اس میں اللّٰد کی وہ تقدیر کار فریاہے جس کے مطابق يبودي ايك بهت برى تبابى وبربادي سے دوحيار ہونے والے بيں ، فرمانِ اللي سے: ﴿ وَقَضَيْنَاۤ إِلَىٰ بَنِيٓ إِسْرَهِ بِلَ فِي ٱلْكِئْبِ لُنُفْسِدُنَّ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَنَعُلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا ﴿ فَإِذَا جَاءَ وَعَدُ أُولَنَهُمَا بَعَثَنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَّنَآ أُولِ بَأْسِ شَدِيدِ فَجَاسُواْ خِلَلَ ٱلدِّيَارِۚ وَكَاكَ وَعْدًا مَّفْعُولَا ﴿ ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُّ ٱلْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ وَأَمْدَدْنَكُمْ بِأَمْوَالِ وَنَنِينَ وَجَعَلْنَكُمْ أَكْثَرُ نَفِيرًا ﴿ إِنَّ ٱحْسَنَتُمْ ٱحْسَنَتُمْ لِأَنْفُسِكُمُّ ۖ وَإِنَّ ٱسَأَتُمْ فَلَهَاۚ فَإِذَا جُآءَ وَعُدُ ٱلْأَخِرَةِ لِيَسْنَثُواْ وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُـلُواْ ٱلْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَـرَّةٍ وَلِيْ تَبَرُّواْ مَا عَلَوَاْ تَشِيعِيًا ﴿ ﴾ (بني اسر ثيل١٧/٤٧) "جم نے بواسرائیل کے لیےان کی کتاب میں صاف فیصله کردیا تھا کہتم زمین میں د وبارفساد ہریا کرو گے اورتم بڑی زبردست زیاد تیاں کرو گے۔ان دونوں وعدوں میں سے پہلے کے آتے ہی ہم نے تمھارے مقابلے میں اپنے بندے بھیج دیے جو بڑے ہی لڑا کے تھے، پس وہ تمھارے گھروں کے اندر تک تھیں گئے اور اللہ کا پیوعدہ پورا ہوتا ہی تھا ، پھر ہم نے ان پرشہمیں غلبہ دے کرتمھارے دن پھیرے اور مال وادلا د ہے تمھاری مددکی، اور شمصیں بڑے جھے والے بنادیا۔ اگرتم نے اچھے کام کیے تو خود ایے ہی فائدہ کے لیے ،اوراگرتم نے برائیال کیس تو بھی اینے ہی لیے، پھر جب دوسرے وعدے کا وقت آیا تا کہ وہ تمبارے چیرے بگاڑ دیں اور پہلی دفعہ کی طرح پھراس معجد

میں گھس جائیں ،اورجس جس چیز پرقابو پائیں توڑ پھوڑ کر جڑ ہے اکھاڑ دیں۔''

ان آیات میں ﴿عِبَادًا لُنَا﴾ ہمارے بندول … کاذکر کیا گیا ہے جن کے ہاتھوں یہودیوں کی تناہی دہر بادی کا القدنے فیصلہ فر مایا ہے اللہ کے ان بندوں سے مراد کون ہیں؟ اس کی وضاحت رسول اکرم سَنَاتَیْنِم کی اس حدیث ہے ہوتی ہے:

«لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يُقَاتِلَ الْمُسْلِمُونَ الْيَهُودَ فَيَقْتُلُهُمُ الْمُسْلِمُونَ الْيَهُودَ فَيَقْتُلُهُمُ الْمُسْلِمُونَ الْيَهُودَ فَيَقْتُلُهُمُ الْمُسْلِمُونَ الْيَهُودِيَّ فَيَقُولُ الْحَجَرُ أَوِ الشَّجَرِ فَيَقُولُ الْحَجَرُ أَوِ الشَّجَرِ فَيَقُولُ الْحَجَرُ أَوِ الشَّجَرِ الشَّهُودِيُّ خَلْفِي، فَتَعَالَ فَاقْتُلْهُ، إِلاَّ الْغَرْقَدَ فَإِنَّهُ مِنْ شَجَرِ الْيَهُودِ الصحيح سلم، الفتن، باب لا تقرم لساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل . . . الخ، ح: ٢٩٢٢)

"قیامت ال وقت تک قائم نمیں ہوگی جب تک مسلمانوں کی یہود یوں سے جنگ نہ بوجائے جس میں مسلمان انھیں قتل کریں گے ،حتی کہ ایک یہودی اگر کسی پھر اور درخت کے جس پیلی مسلمان انھیں قتل کر بناہ بھی لے گا تو وہ پھر اور درخت پکار کر کہے گا: اے مسلمان! اے اللہ کے بندے! یہ میرے پیچے یہودی چھپا ہوا ہے، آ اور اے قتل کر دے، سوائے فرقد درخت کے کہوہ یہودیوں کا ورخت ہے۔"

اور یہودیوں کا پیعبر تناک انجام ابھی تک نبیں ہوا ہے ، اور شایداب اس کا وقت قریب آ رہاہے! داللّٰداعلم ۔

دلچسپ بات ہیہ ہے کہ یہودیوں کو حدیث رسول مُٹائینے کی صداقت کا اس قدریقین ہے کہ دہ اسرائیل میں غرقد کے درخت بکثرت لگتے ہیں۔کاش مسلمانوں کو بھی ایبا ہی یقین ہو!

#### حصه پنجم

## یہود -- اقتدار مصر سے قیام اسرائیل تک



### يهود --- اقتدار مصرے قیام اسرائیل تک

یبود دنیا کی عجیب قوم ہے اسے جلیل القدرانیاء مینظم سے نسبت رکھے اوران کی وارث ہونے کا دعویٰ ہے گراس قوم کے افعال وکرداراس قدرگھناؤ نے ہیں کہ آتھیں انہیاء مینظم کے پاکیزہ کردار سے کوئی بھی منا سبت نہیں ہوسکت ہیود کوسب سے پہلے حضرت یوسف عَبِظیم کی قیادت میں مصر میں افتدار ملا تھا گر ریہاس کے اہل ثابت نہ ہوئے اور اپنی بدا ممالیوں کے باعث بندر بخے قبطیول (آل فرعون) کے غلام بن گئے۔ پھر صدیوں بعد حضرت موئی عَلِیظ الله انھیں قوم فرعون کی غلامی سے چھڑا کر فلسطین لائے جہاں فلستی اور دیگر قومیں پہلے سے آباد تھیں رئیکن فلسطین آ کر بھی بنی اسرائیل کی فطرت نہ بدل۔ حضرت موئی عَلِیظ کوہ طور پر تشریف لے گئے تو ان کے پیچھے بنی اسرائیل کی فطرت نہ بدل۔ حضرت موئی عَلِیظ کوہ طور پر تشریف لے گئے تو ان کے پیچھے بنی اسرائیل نے سامری کی حیلہ سازی سے تو حیدالہی چھوڑ کر میں جہد میں اس قوم کو افتد ارحکومت سے نو زاگیا جو آتھیں راس نہ آیا اور جلد ہی ہے گلڑوں میں بٹ گئے اور کفر کی راہ پرچل نکلے۔

بنی اسرائیل بتدریج کفروشرک میں اس قدرغرق ہوتے چلے گئے کہ انھیں ہے در ہے اپنی مدایت کے لیے مامورنبیوں کوتل کرنے میں ہمی کوئی باک نہ تھا' چنا نچدان پر اللہ تعالی کا عذاب کھی شاہ اشور سارگون اور بھی شہنشاہ بابل بخت نصر کے شکل میں نازل ہوا۔ بخت نصر نے تو مروشلم (بیت المقدس) کی اینٹ سے اینٹ بجا دی' بیکل سلیمانی مسمار کر دیا اور دس لاکھ یہود یوں کوغلام بنا کر مراق لے گیا۔ اگلی صدیوں میں یونانی' ایرانی اور روی فلسطین کوتا خت و تاراج کرتے رہے۔ اس کے باوجود یہود کا و تیرہ نہ بدیا۔ وہ اس قد رجسم برائی بن چکے تھے کہ

انھوں نے اللہ کے نبی حضرت کیلی میں کو رومیوں کے ہاتھوں شہید کروادیا اور حضرت عیسیٰ عیافی کے ہیں جان کے در پ رہجی کہ اللہ تعالی نے بنی اسرائیل کے اس آخری نبی کوزندہ آسانوں پراٹھالیا۔ یہود کی ان سیاہ کاریوں کے نتیج میں ایک بار پھران پراللہ کاعذاب نازل ہوا' رومی سپہ سالار ٹائٹس نے ۱۷ء میں بیت المقدس کو تباہ و بر باد کر کے بیکل سلیمانی کا کوئی نشان تک نہ چھوڑا۔ اس کے ساٹھ سٹر سال بعد رومی شہنشاہ بیڈ ریان نے اس بد بخت قوم کو فلسلین سے جلاوطن کر دیا اور وہ دنیہ بھر میں مدے مارے پھرتے رہے۔ رومیوں نے ساحل فلسطین سے جلاوطن کر دیا اور وہ دنیہ بھر میں مدے مارے پھرتے رہے۔ رومیوں نے ساحل بحیرہ کروم پرآ بادقد یم فلستی باشندوں کے نام پراس سرز مین کانام ''دفلسطین'' کے دیا۔

اگلی ستر ہ اٹھارہ صدیوں کے دوران یہود نے اکناف عالم میں بدترین غلامی کا مزہ چکھا۔ ساتویں صدی عیسوی میں آفتاب اسلام طلوع ہوا تو نبی کریم حضرت محمد من تینیم کی رسالت پر ا یمان لانے کے بجائے انھول نے دشنی اور مخالفت کی روش اختیار کی۔اس کے بتیج میں آخییں مدينه منوره اور خيبر سے بھي جلاوطن بونا يراقرون وسطى ميں يوريي سيحي مما لک فرانس باليند أ جرمنی' اسپین وغیرہ نے کیے بعد دیگرے یبودیوں کو اسپنے ہاں سے جلا وطن کیا۔ اس دوران يبوديوں كو اگر كہيں بناہ ملى تو وہ اسلامي اپيين يعني اندلس (١٣٩٢ء - ١١٧ء) تھا يا بھرسلطنت عثانیه ( ۱۹۲۳ء - ۱۲۹۰ء ) تھی جس نے یور پی مسجیوں کے ستائے ہوئے یہودیوں کواپنے ہاں امن کی جگہ دی۔لیکن بیہ بدنباوقوم اس قدر ناشکری ٹابت ہوئی کہ بلآ خراس نے سلطنت عثمانیہ کی شکست وریخت میں اہم کر دارا داکیا اور آج بھی ملت اسلامیہ کے سب سے بوے وثمن یبودی ہیں۔انھوں نے اسلام دشمن مغربی سیجی مما لک کی عملی مد داور سریری سے ارض فلسطین پر گزشتہ نصف صدی ہے غاصیانہ قبضہ کر رکھا ہے بلکہ سازشوں اورمسلمانوں کی کمزوریوں ہے ف كده الهاكريت المقدس بهي بتهياليا ب جبال مسلمانون كاقبلة اول "مسجد اتضى" ب جواسى طرح شہید کر دیے جانے کے خطرے سے دوجار ہے جس طرح دس برس پہلے جنونی بھارتی ہندوؤں نے اجودھیا کی تاریخی باہری متجد شہید کر دی تھی اور عالم اسلام' کک تک دیدم دم نہ کشیدم' کی تصویر بن گیا تھا۔

یبود بول نے اپنی مزعومہ''ارض موعود'' حاصل کرنے کے لیے صدیوں پر محیط اینے دورِ غلامی میں بڑی کاوش اور محنت کی۔اس دوران میں دنیا بھر کے یہودی ہفتے میں حیار مرتبہ وعائیں مانکتے رہے کہ روشلم پھر ہمارے ہاتھ آئے اور ہم وہال بیکل سلیمانی پھر تعمیر کریں۔ ال سود خور قوم نے بتدریج اپناسودی کاروبار پھیلایا اور دنیا کی مختلف توموں کوایے سرمایے کے شَنْج میں جَکْرُ لیا' چنانچے دورِ جدید کا بینکاری نظام یہود کی اقتصادی قوت کا ایک اونی شاخسانہ ہے۔انیسویں صدی کے آخری عشرے میں انھوں نے صہیونی تحریک کا آغاز کیا جس کا مقصد دنیا کے سیاس و اقتصادی نظام کو کنٹرول کرتے ہوئے فلنطین پر قبضہ جمانا تھ' چٹانچے صہونی یبود ہوں نے خلافت عثانیہ کے تاجدار عبدالحمید ٹانی ہے درخواست کی کہ اگر فلسطین کو یمبود کا وطن قرار دے دیا جائے تو وہ خلافت عثانیہ کے تمام قرضے ادا کردیں گے؛ مگرخلیفہ نے ان کی پیشکش حقارت ہے مستر دکر دی۔ اس کے چند سال بعد 1908ء میں ترکی کی نام نہاد''انجمن اتحاد وترتی''نے خلیفہ عبدالحمید ٹانی کومستعفی ہونے پر مجبور کر دیا۔ ستم ظریفی سیر بی کہ خلیفہ سے استعفا لینے کے لیے جو سہ رکنی وفیدان کے پاس گیا تھا' اس میں وہ ترک یہودی حاخام قرہ صو آ فندی بھی شامل تھا جوسات سال پہلے در بار خلافت میں صہیونی لیڈر مبرتزل کا پیغام لے *کر گی*ا تھا۔اس دوران میبودیوں نے بورپ کے مختلف ممالک ادرامر بکہ کواپنے سودی اقتصادی نظام میں بری طرح جکڑ لیا تھا۔ ارض فلطین کے حوامے سے اپنے پوشیدہ عزائم کوعملی جامہ بہنانے اور دنیا بھرکواینے اقتصادی وسیاس شکنج میں کنے کے لیے بہودیوں نے ایک طے شد ومنصوبے یر کام شروع کیا۔ بور بی ممالک کو باہم لڑا کر اپنا الوسیدھا کرنے کے لیے ایک طرف بین الاقوامی جنگوں کا سلسلہ شروع کیا گیا اور دوسری طرف روس کی زرخیز سرز مین میں کمونزم کا بودا

کاشت کیا گیا' چنانجیاس امریرکوئی جیرت نہیں ہونی جاہئے کہ بابائے کمونزم کارل مارکس ایک جرمن یبودی تصااور اگر چدروس میں یبودی ایک معمولی می اقلیت تصر گرنومبر ۱۹۱۷ء میں وہاں اشتراکی انقلاب بر پاکرنے والی قیادت تمام تریبودی تھی۔ سوویت روس کا پہلا سربراہ لینن ماں اور باپ دونوں کی طرف سے یہودی تھا' نرائسکی بھی اصل یہودی تھا اور دوسرے کمونسٹ آ مرسالن (۵۳-۱۹۲۴ء) کی ماں میبودن تھی اور سالن کے بعد برسرافتدار آنے والے خروشیف کو سیدهن بریزنیف چرننکو آئرروپوف وغیره سب یهودی تصداوریه بات اپنی جگہ دلچسپ ہے که روس میں کمونسٹ انقلاب لانے والے تو یہودی تھے ہی مگر جس شخص نے روس میں کمونزم کا کریا کرم کیا وہ بھی ایک یہودی میخائل گور باچوف تھا' حتی کہاس کی اہلیہ رئیسہ بھی یہودن تھی۔ گور ہا چوف نے اپنے ۲ سالہ دور (۹۱-۱۹۸۵ء) میں ایک ہی کام کیا اور وہ تھا سوویت یونین کا انبدام اور و ہاں اشتراکی نظام کا خاتمہ (یادرہے کمونزم کا پہلا درجہ سوشلزم یا اشتر ا کیت کہلاتا ہے۔ سوویت روس کو عام سیای اصطلاح میں کمونسٹ ملک کہا جاتا تھا مگر کمونزم کا''مثالی'' دور آنے سے پہلے ہی اس کا پائے چوہیں بے تمکین ثابت ہوا اور روس میں بے نظام بری طرح ڈیھے گیا۔) سوال اٹھتا ہے کہ ایک یہودی لینن نے روس میں کموزم کی بنیاد رکھی گر ۴ کسال بعدایک یہودی گور باچوف نے اسے دریا بڑ دکر دیا' بیر کیے ممکن ہے؟ اس کا جواب میہ ہے کہ بیسویں صدی کےشروع میں استعاری اقوام کسی نہ کسی شکل میں جمہوریت کی علمبر دارتھیں اس لیے استعاری تومول کی غلای کے شکنے میں گرفتار تومول کے لیے جمہوریت میں پھھزیادہ زیادہ کشش نہیں ہوسکتی تھی' چنانچہ اب کسی نئے جذباتی اپیل رکھنے والےنظریے کی ضرورے تھی جو تحکوم اور عدم استحکام کی شکار اقوام کے ذہنوں میں بیٹھتا چلا جائے اور ایبا نظریہ کمونزم تھا جس میں ہر قوم اور ہرمعاشرے کے بسماندہ افراد کے لیے بڑی اپیل تھی۔ پھریہ بات بھی تھی کہ نصف صدی بعد جب اسرائیل کا قیام عمل میں لایا جانا تھا اس سے پہلے اور اس کے فورأ بعد

برے پہانے میر یہودی افرادی قوت در کارتھی۔ وہ افرادی قوت مغربی پورپ اور امریکہ کے خوشحال جمہوری معاشروں سے تو میسز ہیں آ سکی تھی اس کی فراہمی کے لیے ایسے ممالک درکار تھے جہاں ظلم و جبر کا نظام ہواور یہودی با شند ہے اس نظام سے بھاگ کرفلسطین آنے برآ مادہ موسکیں چنا نجےروس اورمشرقی بورب کے دیگرمما لک سے لاکھوں یہودی کمونسٹ جبر سے جان حچیزا کریہلے برطانوی مقبوضہ فلسطین اور پھراسرائیل میں آباد ہوتے گئے اورمئی ۴۸ میں جب ''اسرائیل'' کے قیم کا اعلان کیا گیا تو اسے تسلیم کرنے والا پہلا ملک سوویت روس تھا۔اور پھر کمونسٹ جبر کے بتیج میں ایک روز لاوا پھٹنا ہی تھا' اس لیےاب کمونزم کا خاتمہ ہی بہتر تھا۔ ا991ء میں یہودی گور باچوف نے کمونسٹ روس کو پندرہ ٹکڑوں میں تقسیم کردیا اوراس کے ساتھ ہی وہاں کمونزم کا خاتمہ ہو گیا کیونکہ اس دوران اسرائیل مشحکم ہو چکا تھا اور اسے مزید یبودی آباد کاروں کی اب کوئی خاص ضرورت نہیں تھی۔ اور پھر کمونسٹ جبر کے متیجے میں ایک روز لاوا پھٹنا ہی تھا'اس لیے اب کمونزم کا خاتمہ ہی بہتر تھا۔ ایک سپر ایٹمی طاقت کی حیثیت ہے سوویت روس کا اسرائیل کے اصل سر پرست امریکہ کے مقابلے میں کھڑار بنا بھی خفیہ عالمی صہیونی طاقت کے مزید مفاد میں نہیں تھا اس لیے کموزم کی شکست وریخت کا فیصلہ کرلیا گیا۔ پھر کمونزم صہید نیوں کے حسب خواہش ایک اور کارنامہ بھی انجام دے دیکا تھا' وہ تھا عالم اسلام کی تحریجی روح کو کچلنا۔ ۳۰-۱۹۲۰ء کی دہائیوں میں روی استعار کی غلامی میں گرفتار تر کستان کی اسلامی روح تھینج لی گئی کیونکہ ای خطے سے صدیوں تک آس پاس کے اسلامی ممالک ادر برصغیر کےمسلمانوں کوفکری وسیاسی توانائی فراہم ہوتی رہی تھی۔

'' کمونسٹ' روی میہود یوں نے وسط ایشیا کے اسلامی مدارس بند کر دیے۔ مسجدوں کو دفاتر اور عجائب گھروں میں تبدیل کرلیا گیا۔ عربی زبان کی تعلیم' اذان' نماز' ڈاڑھی' مجاب غرض ہر اسلامی شعار پر پابندیاں لگ گئیں۔ ترکستانی مسلمانوں کو ذبنی دھلائی کے لیے وہاں عربی رسم

الخط کے بجائے لاطین رسم الخط رائج کیا گیا اور جب ترکی نے مصطفیٰ کمال پاشا کے زیرِ حکومت لاطینی رسم الخط ا پنالیا تو روسیوں نے ترکت ن کے مسلم علاقوں از بکتان ٹا جکستان ٹر کمانستان کر کھیاتان کر کھیاتوں کرغیر ستان ٹازاقستان آ ذر ہائیجان وغیرہ میں روی رسم الخط نافذ کر دیا تا کہ ترکستانی مسلمانوں کا ترکید کے برادرمسممان ترکول ہےکوئی علمی وثقافتی رابطہ برقرار نہ رہ سکے۔

دوسری طرف جن مسلمان ملکوں نے یورپی سامراجیوں سے آزادی حاصل کی انھیں سوشلزم کا سراب دکھا کر باہم دست و گریبان رکھا گیا۔ انڈونیشیا مھڑعراق شام شالی بین صومالیہ لیبیا الجزائر مالی افغانستان جنوبی مین پاکستان سنزانیہ سودان گی وغیرہ کے بعد دیگرے اشتراکی نوجی دسیاسی انقلابات کی لیبیٹ میں آتے چلے گئے۔ اشتراکی اورغیراشتراکی کی تقسیم نے عالم اسلام کو بھی حقیق طور پر متحد نہ ہونے دیا۔ ان ملکوں میں نہ اسلامی نظام اپنایا جا کی نہ حقیقی جمہوریت متعارف ہو تکی بلکہ ان میں سے بیشتر میں مشہر آ مرانہ حکومتیں قائم ہیں جو اکثر مخرب کی آلہ کار بیں۔ عراق مھڑش ما الجزائر متحدہ میں لبیا پاکستان افغانستان وغیرہ اس کی بین مثالیں ہیں۔

عالمی صہیونی تحریک نے اپ خفیہ مقاصد کو کملی جامہ پہنانے کے لیے عالمی جنگیں برپا کیس پہلی جنگ عظیم (۱۸ - ۱۹۱۳ء) کے دوران بیت المقدس مسلمانوں سے چھن گیا اور فلسطین پر بقضہ جمانے والی قوت برطانیے نے خفیہ معاہدہ بالفور (۱۹۱۶ء) کے تحت یہود یوں کو فلسطین بیں بیانا شروع کر دیا۔ اس دور ان جرمنی بیں نازی تحریک اٹھ نی گئ جس نے جرمنی میں برسراقتد ار آنے اور آس پاس کے ممالک پر قابض ہونے کے بعد یہود یوں کی دارو گیر شروع کی۔ اس طرح پولینڈ جرمنی چیکوسلاویکیا 'ہنگری آسٹریا وغیرہ کے یہودی فرار ہوکر اسرائیل میں آباد ہوتے جے گئے۔ گویا کمونز می طرح جنگر کے نازی ازم نے بھی بالواسطہ طور بریہود یوں کی داروگ گئی اسرائیل میں آباد ہوتے جے گئے۔ گویا کمونز می طرح جنگر کے نازی ازم نے بھی بالواسطہ طور بریہود یوں کے دورا کی آبیاری کی۔ پھر ۱۹۳۹ء میں دوسری جنگ عظیم شروع کروادی گئی

جس سے فلسطین کی طرف یہودیوں کی نقل مکانی میں تیزی آتی گئی۔

اسرائیل کا اصلی مربی اور سر پرست امریکہ ہے۔ نومبر ۱۹۳۷ء میں فسطین کی غیر منصفانہ تقسیم میں ببود نواز امر کی صدر ٹرومین کا کردار نہایت گھناؤ تا تھا۔ دوسری جنگ عظیم میں جرمنی اور جاپان کی مکمل حکست کے بعد امریکہ عالمی حافت بن گیا تھا۔ برطانی فلسطین کا ور فہ''اقوام متحدہ'' جو سپونی منصوبے کے تحت قائم کی گئی تھی' متحدہ'' کے سپر دکر کے الگ بوگیا اور''اقوام متحدہ'' جو سپونی منصوبے کے تحت قائم کی گئی تھی' امریکہ کی جیب میں تھی' چنا نچے صدر ٹرومین نے اقوام متحدہ کے رکن مما لک پر دباؤ ڈال کر بہود یوں کوان کی آبادی سے کہیں زیادہ علاقہ (نصف سے زائد) دلوا دیا۔ اس وقت فلسطین میں عربوں کی آبادی ہے کہی ذائد تھی۔ ببودی صرف ۲۰۸۲۲۵ سے بعنی مسلمانوں کی آبادی بیود یوں کی نبیت دوگنا سے بھی زائد تھی۔

۱۹۴۸ء کو ۱۹۴۸ء کو صیونیوں نے کی طرفہ طور پر''اسرائیل'' کی آزادی کا اعلان کیا اور ان ک طرف سے یہ کہا گیا'' ہم اپنے قدرتی اور تاریخی حق کی بناپر سسیباں ارض اسرائیل میں ایک میودی ریاست کے قیام کا اعلان کرتے ہیں' یعنی ریاست اسرائیل۔''

یہ ایک بہت بڑا دھوکا تھا۔ تاریخی کا ظ سے یہودی فلسطین کے قدیم ترین باشند ہے نہیں اور نہوہ یہاں اتنا عرصہ آبادر ہے جتنا کہ دوسری اقوام۔ جدید ماہرین آ ٹارِ قدیمہ اس بات پر بالعوم اتفاق کرتے ہیں کہ یہاں کے قدیم ترین باشند ہے ۱۹۰۰ق م سے لے کر تقریباً ۱۹۰۰ق م تک کنعانی اور مصری تھے۔ پھر کے بعد دیگر بکوس (چواہے) ، بتی اور فلستی (فلسطین) آئے۔ یہودی حکومت کا عہد ۱۹۰۰ق م سے شروع ہوکر ۵۵۸ق م تک ربا۔ اس کے بعد اشوری بابلی مصری اور یونانی اس علاقے کو روندتے رہے تی کہ ۱۹۲ ق م میں عبرانی مکا یوں (یہودیوں) نے اپنا اقتد ارجز وی طور پر بحال کیا اور آخر کار ۱۹۸ق م میں رومیوں نے فلسطین کوسلانت روبا میں ضم کر لیا۔ پھر ۲۵ء میں یہودیوں کی جلاوظنی کے بعد عرب قبائل فلسطین کوسلانت روبا میں ضم کر لیا۔ پھر ۲۵ء میں یہودیوں کی جلاوظنی کے بعد عرب قبائل

فلسطین میں آباد ہوئے۔

سمامتی ۱۹۲۸ء کوتل اسب میں صہبونیوں جواجلاس ہواجس میں 'نقد رتی اور تاریخی حق' کے طور پراعلان آزادی کیا گیا' اس میں صرف سے افرادشر یک ہوئے تھے۔ان کے اس اقدام کی بین المقوامی قونون میں کوئی مستند حیثیت نہیں کیونکہ وہ اس وقت کی آبادی کی اکثریت (مسلمانوں) کی نمائندگی نہیں کرتے تھے۔ در حقیقت ان میں سے صرف آیک فلسطین کا پیدائش شہری تھا۔ ۳۵ شرکاء بور پی مما لک سے ترک وطن کر کے آئے ہوئے یہودی تھے اور ایک یمن کا بیودی باشندہ تھا۔ فلسطینی دانشور عیسی تخلہ کے بقول ' یہودی اقلیت کوایک ایسے علاقے میں اپنی یہودی باشندہ تھا۔ فلسطینی دانشور عیسیٰ تخلہ کے بقول ' یہودی اقلیت کوایک ایسے علاقے میں اپنی آزادریاست کے قیام کا اعلان کرنے کا کوئی حق نہیں تھا جہاں فلسطینی عرب قوم آبادی تھی۔''



#### حصبه ششم

# فرنگ کی رگ جان پنجه پیسره میں



### فرنگ کی رگ ِ جان بنجه میهود میں

حکیم الامت علامہ اقبال نے کوئی پون صدی پہلے فرمایا تھا۔ فرنگ کی رگ جاں پنجه کی میں ہے

آج فرنگ کی نمایندگی امریکه کررہا ہے اور اس کی دگہ جاں فی الحقیقت پنجہ میہود میں ہے۔ امریکہ کے اقتصادی سیاس مضعق صحافق تمام ادارے میبود یوں کی مٹی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ امریکی صدارت کا کوئی امیدوار اسرائیل کی خوشنو دی ہے صرف نظر نہیں کرسکتا کیونکہ انتخاب جیتنے کے لیے وہ میہود یوں کی حمایت کامختاج ہوتا ہے اور فتخب ہونے کے بعد بھی دہ اسرائیل کی بیشتے کے لیے وہ میہود یوں کی حمایت کامختاج ہوتا ہے اور فتخب ہونے کے بعد بھی دہ اسرائیل کی برح چڑھ کر حمایت کرتا ہے۔ امریکہ اقوام متحدہ کی سلمتی کوئس میں ہراس قرار داد کو ویؤ کر دیتا ہے جو اسرائیل کی امریکی پشت پناہی کا ثبوت جناب حسین احمد پراچہ کے بیان کر دہ ایک واقعے سے بھی ملتا ہے جو نوائے وقت میں شائع ہوا ہے۔ حسین احمد پراچہ کھتے ہیں:

'' • • • • وران بفتے میں ایک دوروز این میں قیام کے دوران بفتے میں ایک دوروز چاتے کی محفل اجھے فاصے بین الاقوامی اجتماع کی صورت اختیار کر لیتی ۔ ارل گرے چائے کی مہک کے ساتھ دنیا کے برموضوع پر بلخ وشیریں گفتگو میں اہل مجلس گرمجوثی سے حصہ لیتے ۔

الیم ہی ایک محفل میں صابرہ اور شتیلہ کے فلسطینی مہاجر کیمپوں پر اسرائیل مظالم کے حوالے سے مسئلہ فلسطین زیر بحث تھا۔ برطانوی ٹیچر سائمن یونانی طالبہ کرسٹینا ایک ہیانوی استاد اور اسرائیلی ٹیچر شیرا کے علاوہ اس فقیر سمیت بھی اپنے خیالات کا ظہار کر رہے تھے اور شیرا سے خیالات کا اظہار کیا بھی شرکا نے مفل اسرائیل کی بربریت کی فدمت کر رہے تھے اور شیرا اس ظلم و بربریت کی فدمت کر رہے تھے اور شیرا اس ظلم و بربریت کا دفاع کرنے کی کوشش کررہی تھی۔ جب اسرائیلی ٹیچر اخلاقی ضابطوں منطق

اورسیای و قانونی دلائل اورسلامتی کونسل کی قرار داووں کے تذکرے کے سامنے ہے ہیں ہوگئ تو اس نے اپنے اوپر ہنجید گی طاری کرتے ہوئے کہا: '' خوا تین وحضرات! فلسطینی چاہے جتنی بین الاقوامی قرار دادوں کا انبارا کٹھا کرلیں وہ جتنی چیچ کیار کرلیں مگر دنیا کوایک بات جان لینی چاہئے کہ دنیا کی سب سے بڑی فوتی اقتصادی اور سیاسی طاقت ہمیں اسلیہ بھی وے ربی ہے اور بالی المداد بھی ۔ نیز میطاقت ہمارا ہر قیمت پر دفاع کرے گی۔ ہمارے فلط کو درست اور دوسرول کے درست کو ہماری خاطر فلط کے گی ۔ اس لیے تم لوگ خواہ جذباتی ہونے کی کوشش نہ کرو'' البت فلسطینیوں کے میرا سے بیغام پہنجا دو کہ اینا مزیر نقصان نہ کریں اور خاموثی سے اینا وقت گزاریں۔''

تب • ٨ كى د ہائى كے اوائل ميں كيمبرج يو نيورخى كے كيفے نيريا ميں مختلف اقوام سے تعلق ركھنے والے صاحبان علم وادب نے شيراكى بات سے اختلاف كيا اوركب كدامريكيد دنيا ميں انسانی حقوق شہرى آزاديوں اورقو موں كے حق خودارا ديت كاسب سے برداركھوالا ہے وہ السطينى عوام كوان كا چھينا بواوطن واپس دلائے گا۔

لیکن گزشته بیس برس کے سیاسی حقائل نے اسرائیلی فیچرشیرا کی بات کو بچی ثابت کر دیا ہے۔ اقوام متحدہ جینوا اجلاس اور پی یونین اور نہ جانے دنیا کے کون کون سے ادارے قرار دادول کے انبارلگاتے جاتے ہیں مگر اسرائیل ان قرار دادول کو پرکاہ کی حیثیت بھی دینے کو تیار ضبیل ۔ اسرائیل نے فلسطینی علاقول پر بستیاں تعمیر کر رہا ہے۔ وہ فلسطینیول کی اقتصادی ہلاکت کے لیے ان کواپنے ہی علاقول میں نقل وصل کی اجازت دینے پر بھی تیار نہیں۔ اس نے فلسطین کے ساتھ جو نام نہاد معاہدہ اس کررکھا ہے اس پر بھی وہ عمل کرنے پر آ مادہ نہیں۔ وہ فلسطین میں جگہ جگہ شہریول کا قتل عام کر رہا ہے۔ اس پر فلسطین میں احتجاج کرتے ہیں تو اسرائیل ان پر گن شپ بیلی کا پیروں سے راکٹ ایف ۱۲ سے بم اور احتجاج کرتے ہیں تو اسرائیل ان پر گن شپ بیلی کا پیروں سے راکٹ ایف ۱۲ سے بم اور احتجاج کرتے ہیں تو اسرائیل ان پر گن شپ بیلی کا پیروں سے راکٹ ایف ۱۲ سے بم اور احتیال سے گولے برسا تا ہے۔ '(''نوائے وقت' ۳ جنوری۲۰۰۲ء)

اس وقت امریکہ کی قیادت میں مغرب کے یہود ونصاری نے عالم اسلام پر بلغار کر کھی ہے۔ حریت کیش مسلمانوں کے خطہ کفانستان پر کفار مغرب قابض ہو چکے ہیں جبکہ مسلمان خواب غفلت میں پڑے ہیں۔ نفاق بے عملی اور دین سے بے رخی کا گھن ان کی توانا ئیوں کو کھائے چلا جا رہا ہے اور اسلام دشمن یہود و بنود اور سیحی ہر میدان میں کا میاب ہیں۔ کی بعد دیگر سے بسپائیاں مسلمانوں کا مقدر بن چکی ہیں اور ان کے حکم ان دشمنانِ اسلام کے اونی کا رندے بینے ہوئے ہیں۔ بیصورت حال ہر خلص مسلمان کے لیے سوہانِ روح ہے اور اس امر کا تقاضا کرتی ہے کہ مسلمان دین اسلام سے بچی اور عملی وابستگی افتیار کریں ورزگی اور منافقت کی تقاضا کرتی ہے کہ مسلمان وین اسلام سے بچی اور عملی وابستگی افتیار کریں ورزگی اور منافقت جھوڑ دیں اور عالم کفر کی سازشوں کے مقابلے میں متحد ہو جا کیں کہ اس میں مارے بھر نے بیودیوں نے ستر ہ اٹھارہ صدیوں کی غلامی اور دنیا میں مارے مارے بھر نے

(Diaspora) کے بعد سرمائے اور سازش کے ذریعے طاقت حاصل کر کے''ارض موعود''پر قبضہ کر لیا ہے اور جوہیں قبضہ کر لیا ہے اور اس کے اصل باشندوں فلسطینی مسلمانوں کو ادھرادھر کھدیڑ دیا ہے اور جوہیں پچپیں لا کھ مسلمان فلسطین میں رہ گئے وہ بھی آئے دن غاصب یہودیوں کے ہاتھوں اپنی زمینوں اور گھروں سے بے دخلی اور ہلاکتوں کے خطرے سے دو چار ہیں۔ نیز مسجد اقصلی اور قبتہ الصخرہ (مسجد عمر) کو نمیست و نا بود کر نا اسرائیلی یہودیوں کا طے شدہ منصوبہ ہے جسے عالم اسلام کی متحدہ کا وش بی سے نا کام بنایا جا سکتا ہے۔

#### حصه هفتم

گےزشتہ لیک صلی کی جنگیں جن سے بہودیوں کو فائل د پہنچا



## گزشتہ ایک صدی کی جنگیں جن سے یہودیوں کوفائدہ پہنچا

۱۸۹۷ء میں صبیونی بروں کے سیای نوشتے (Protocols of Zion Elders) مرتب ہونے کے بعد دنیا میں بریا ہونے والی مراہم جنگ سے یہودیوں کو فائدہ پہنچاہے یا مسلمانوں کی جمعیت و طانت زوال کا شکار ہوئی ہے۔ جنگ طرابلس (۱۹۱۱ء) میں مسلمانوں کے ہاتھ سے لبیا چھن گیا (جواس زونے میں طرابلس کہلاتا تھا مگر آج صرف لبیا کے دارالحكومت كا نام طرابلس ب\_) جنگ بلقان ( ١٣- ١٩١٢ء ) ميں البانية كوسووا اورمغر لي تحريس کے مسلم ترک خطے سلطنت عثمانیہ کے قبضے ہے نکل سے ۔کوسودا برسر بیانے اور مغر لی تھریس پر یونان نے قبضہ جمالیا۔ جنگ عظیم اوّل (۱۸- ۱۹۱۴ء) میں سلطنت عثانیہ کی شکست وریخت ہوئی <u>۔ فلسطین اردن اور عراق برطانیہ نے ہتھیا لیے</u> اور لبنان اور شام برفرانس نے تسلط جمالیا۔ یوں بیت المقدس اور بورافلسطین برطانیے کے کنٹرول میں جانے سے وہاں یہود بول کی بوے ي نے برآباد كارى كى راہ ہموار ہوگئ ۔١٩٢٢ء ميں نام نهاد "جمعيت اقوام" (ليگ آف نيشنز) نے فلسطین برطانیہ کے انتداب (Mandale) میں دیتے ہوئے ہدایت کی کہ فلسطین کو يبوديوں كا قومى وطن بنانے كے ليے برطرح كى آسانيان فراہم كرے ـ يول جعيت اقوام نے على مدا قبال ك الفاظ مين ' داشته افرنگ ' بمون كا ثبوت ديا ـ

پہلی جنگ عظیم میں محوری طاقتوں جرمنی اور آسٹریا کے ساتھ ترکوں کی شکست کے بینج میں سلطنت عثانیہ خاص ترکوں کے علاقے انا طولیہ (ایشیائے کو چک) اور پورپی ساحل پر قسطنطینہ (استبول) اور مشرقی تھریس تک محدود (وگئ تھی۔ ۱۹۲۰ء میں اتحادیوں کی شہ پر یونان نے اس پرحملہ کر دیا۔ ترکی بونان جنگ (۲۲-۱۹۲۰) اگر چہ ترکوں نے مصطفیٰ کمال پاشاکی قیادت میں جیت کی بونانیوں اطانو بوں اور فرانسیوں کوترک علاقوں سے نکال باہر کیا گیا اور مصطفیٰ کمال نے ' غازی'' کا لقب پایا گراس' غازی'' نے اسکلے بی سال مسلمانوں کے اتحاد کی علامت خلافت عثانیہ کا خاتمہ کر دیا اور پھر یہود و فساری کے اس' شاگر دخبیث' نے عالم اسلام کے بازو کے شمشیرزن ترکی کوسیکولرزم کی راہ پر ڈال دیا۔ چند برسوں میں دیکھتے و کیھتے مشری قوانین ختم کر دیے گئے اور ان کی جگہ بور پی قوانین جاری ہوئے۔ اسلامی لباس کی جگہ اور پی توانین جاری ہوئے۔ اسلامی لباس کی جگہ اور پی لباس لازم قرار پایا۔ عورتوں کے لیے جاب کی ممانعت کر دی گئی۔ ترکی زبان کا عربی رسم الخط جھوڑ کر لا طبی رسم الخط ابنالیا گیا تاکہ ترکوں کا رابط اسلامی ورثے سے منقطع کیا جا سکے۔ الخط جھوڑ کر لا طبی رسم الخط ابنالیا گیا تاکہ ترکوں کا رابط اسلامی ورثے سے منقطع کیا جا سکے۔ عربی کی تعلیم روک دی گئی اور عربی میں اذان ممنوع قرار پائی۔

مصطفیٰ کمال کے اضی اقد آبات کی وجہ سے مخلص ترک مسلمان اسے یہودی کہتے ہیں۔
اس کا ترکی ہیں لگا یا ہوا سیکولرزم کا پودا آج تناور درخت بن چکا ہے۔ ترک فوج سیکولرفوج ہے
اس ہیں دقیا فو قتا چھانٹی کر کے دینی رجحان رکھنے والے افسر دل کو نکال باہر کیا جاتا ہے۔ ترکی
کی سیکولرفوج دہاں سیکولرزم (لا دینیت) کی محافظ بنی ہوئی ہے۔ ترکی پور پی و امریکی دفائی
معاہدے '' نمیو'' میں بندھا ہوا ہے' انسرلک (انا طولیہ) میں امریکہ نے بہت بڑا فضائی اڈا قائم
کر رکھا ہے۔ خلیج کی جنگ (۱۹۹۱ء) کے دوران اور اس کے بعد انسرلک سے اٹرنے والے
امریکی طیارے عراق پر بمباری کرتے رہے ہیں اور حالیہ جنگ افغانستان میں بھی سے اڈا
طالبان اور القاعدہ کے ٹھکانوں پر بمباری کے لیے استعال کیا گیا ہے۔ علاوہ ازیں اسرائیل
عالبان اور القاعدہ کے ٹھکانوں پر بمباری کے لیے استعال کیا گیا ہے۔ علاوہ ازیں اسرائیل
غاصانہ تسلط کو تعلیم کرلیا تھا۔ ترکی اور اسرائیل میں وفائی ردابط بھی استوار چلے آرہے ہیں۔
دوسری جنگ عظیم (۲۵۔ ۱۹۳۹ء) سے بھی صبیونی تحریک کو بے پناہ فائدہ پہنچا۔ ہنلر بجا

طور پر یہودیوں کو پہلی جنگ عظیم میں جرمنی کی شکست کے ذرہے دار تظہراتا تھا چنا نچاس نے اپنے زیر قبضہ بورپ میں یہودیوں کی پکڑ دھکڑ شروع کی تو یور پی یہودیوں کے فلسطین کی طرف شرک وطن کی رفتار تیز ہوگئے۔ یہ سب یہودی اعلیٰ تعلیم یافتہ فنی ماہرین اور ہر شعبے میں تجربہ کار شخصادر ان کی آمد سے قیام اسرائیل کی راہ ہموار ہوتی چلی گئی۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ دوسری جنگ عظیم کے بعد مشرق یورپ کے می لک پولینڈ مشرقی جرمنی چیکوسلوا کیہ ہنگری رومانیہ بلغاریہ اور کوسلوا کیہ ہنگری رومانیہ بلغاریہ اور یوگوسا ویہ کمونزم کی گور میں وال دیے گئے اور جرکے اس نظام کے تحت مشرتی یورپ سے یہودیوں کے انتخار اور فلسطین کی طرف جرت کا سلسلہ برستور جاری رہاجتی کہ چیکو سلوا کیہ کی اسلحہ سازی کی صنعت بہلی عرب اسرائیل جنگ (۱۹۳۸ء) میں یہودیوں کے بہت سلوا کیہ کی اسلحہ سازی کی صنعت بہلی عرب اسرائیل ویک پنچا اور اس نے عربوں کے انتشار کام آئی۔ اس عرب اسرائیل کی طرف سے دیے گئے علاقوں سے کہیں زیادہ سے فائدہ اٹھا کر اقوام متحدہ کی جزل آسمبلی کی طرف سے دیے گئے علاقوں سے کہیں زیادہ علی تقریباً کی فصد رہے پر قابض علی تھے۔

دوسری عرب اسرائیل جنگ (۱۹۵۶) کے وقت یہود ونصاریٰ کا ایک اور ایجن جمال عبدالناصر مصر میں برسراقتد ارتھا۔ اس نے مصر کی اسلامی قوت' اخوان المسلمون' دوسال پہلے کیل ڈالی تھی اور عرب قومیت اور جابلی ثقافت کو فروغ دے رہا تھا۔ ظاہر ہے صرف عرب قومیت کے نعرب پرفلسطین کی جنگ نبیل جیتی جا سکتی تھی۔ اس کا بتیجہ یہ نکلا کہ ۱۹۵۱ء کی جنگ میں اسرائیل نے آ بنائے تیران پر قبضہ کر ہے بحیرہ قلزم کی طرف بھی جہاز رانی کاحق حاصل کر میں اسرائیل نے آ بنائے تیران پر قبضہ کر ہے بحیرہ قلزم کی طرف بھی جہاز رانی کاحق حاصل کر لیا مگر جمال عبد الناصر عربوں کو اپنی فتح کے جمونے فسانے سنا تا اور کھو کھا نعرب کا تا رہا حتی کہ گیارہ سال بعد جنگی تیاری کے بغیر ہی اس نے آ بنائے تیران کی ناکا بندی کر دی۔ اس وقت صدر ناصر کا بغل بچنے میں اسرائیل کو بحیرہ ردم میں بھینک دینے کے جذباتی صدر ناصر کا بغل بچ

نعرے لگار ہاتھا۔ ادھراسرائیل نے آبنائے تیران کی ناکابندی کے تین ہفتے بعد ہون ١٩٦٤ء کو اوپا تک مصراردن اور شام پر حملہ کر دیا۔ اسرائیلی فضائیہ نے پہلے ہی ہلے بیں مصر کے تین سوسے زائد جنگی طیار ہے جاہ کر دیا۔ اس جنگ میں اسرائیل نے نہ صرف مصر سے صحرائے بینا اور غزہ کی بڑی ہتھیا لی بلکہ اردن سے بیت المقدس اور مغربی کنارہ اور شام سے جوہان کی پہاڑیاں بھی چھین لیس۔ یوں ١٩٩٩ء اور ١٩١٤ء کے بعد ١٩٦٧ء بیس تیسری ہار بیت المقدس مسلمانوں کے ہاتھ سے چھن گیا اور اس وقت سے ہمارے قبلہ اوّل اور پورے فلسطین پر اسرائیلی یہودیوں کا جند سارے عالم اسلام کے لیے سوبان روح بنا ہوا ہے۔

اکتوبر۳۱۹ میں صدر انور سادات نے صحرائے بینا اور نہر سوبز کے مشرقی کنارے کا قیضہ چیزانے کے لیے جنگ کا آغاز کیا۔ اس چوتتی عرب اسرائیل جنگ میں مصریوں نے نہر سوبز تو پار کر لی مگر صحرائے بینا واپس نہ لے سکے کیونکہ امریکی سیاروں کی رہنمائی میں اسرائیلی فوج نے نہر سویز کے مغربی کنارے پر پہنچ کر تیسری مصری فوج کو گھیرے میں لے لیا تھا۔ تب سادات کو مجور آجنگ بند کرنی پڑی اور اس نے بر ملا کہا ''میں اسرائیل ہے تو لؤسکتا ہوں مگر مادات کو امرائیل ہے آگے گھنے نکینے پر مامریکہ کا مقابد نہیں کرسکتا۔'' اس کے بعد امریکہ نے سادات کو اسرائیل کے آگے گھنے نکینے پر مجور کر دیا۔ عامور کے مواج یوں سب سے طاقتور عرب ملک مصرے اپنا وجود تسلیم کروا کے اسرائیل اسرائیل کو اسے مصر نے ایک اور کامیا بی حاصل کر لی۔ مصرکواس کے صلے میں ۱۹۸۱ء میں صحرائے سینا تو واپس مل گیا مظرغزہ کی پڑ آج مجمی اسرائیل کے قبضے میں ہے۔

۸۸-۱۹۷۹ء کی عراق ایران جنگ ہے بھی اسرائیل نے فائدہ اٹھایا۔ اسرائیلی اسلحہ میں اسلامی اسلحہ میں اسلامی اسلحہ می آئی اے کے تعاون سے ایران بیٹنی کر جنگ کی بھٹی کو دہکا تا رہا۔ اس جنگ کی آٹر میں ۱۹۸۳ء میں اسرائیل کے بمبارطیاروں نے عراق کا ایٹمی پلانٹ''اوسیرس'' نتاہ کر دیا جس کے بارے

میں مغرب کوشبہ تھا کہ اگرید پلانٹ یا پیٹھیل کو پہنچ گیا تو عراق عالم عرب کی پہلی ایٹمی طاقت بن جائے گا جواسرائیل کے لیےخطرناک ثابت ہوگی۔۱۹۹۰ء میں عراتی آ مرصدام حسین نے ایک اور حماقت کی۔اس نے کویت کے قرضے واپس کرنے کی بجائے اچا تک کویت پر حملہ کر کے اس پر قبضہ جمالیا اور پھرا قوام متحدہ کی قرار دادوں اور دنیا بھر کی اپیلوں کے باوجود کویت خالی کرنے سے انکار کر دیا بلکہ اپنے سکڈ میزائلوں سے تل ایب کو تباہ کرنے کے نعرے بھی لگانے شروع کر دیے۔اس پرمغرب نے عراق کے خلاف پروپیگنڈے کا طوفان کھڑا کر دیا اور پھر امریکہ ایک عالمی اتحاد بنا کرکویت اورعراق پر چڑھ دوڑا۔ جنوری فروری ۱۹۹۱ء کی اس خلیجی جنگ ہے کو بیت تو آ زاد ہو گیا مگر اس کی آ ڑ میں امریکہ نے خلیجی ممالک میں مستقل اڈے بنا لیے اور آج بھی امر کی فوجیس و ہاں مقیم میں ۔ بدشتی ہے سعودی عرب اور دیگر خلیجی ریاستوں پرصدام کا اس قدرخوف مسلط تھا کہ دہ مغربی اتحادی ممالک کا ساتھ دینے پرمجبور ہوگئے تھے۔ اس طلیجی جنگ نے آزادی فلسطین کے مسئلے کو ہمیشہ کے لیے دریا برد بلکہ بحیرہ روم میں غرق کر دیا۔صدام کی حمایت کرنے کے جرم میں یاسرعرفات اس قدر نکو بنے کہ وہ امریکہ کے گھٹے پکڑ کر معابدہ اوسلو کے تحت اسرائیل کا وجود تسلیم کرنے اور نام نہاد 'سلطة فلسطیدیہ' پر قناعت کرنے پر مجور ہو گئے جے اسرائیلی حکومت کے تحت بمشکل پولیس کے اختیارات حاصل ہیں اور اسرائیلی فوج جب جاہتی ہے<sup>، فلس</sup>طینی پولیس چوکیوں کوتہس نہس کر دیتی ہے۔ بلکہ دسمبر ۲۰۰۱ء میں تو اسرائیلوں نے پاسرعرفات کوایک برندے کی طرح رام اللہ کے قفس میں قید کرلیا۔

سعودی عرب اور دیگرخلیجی ممالک میں قائم امریکی و برطانوی فوجی اڈے برقر ارر کھنے کا مقصد خلیجی تیل پر کنٹرول اور ان ممالک میں اسلامی احیاء اور آزادی فلسطین کے حق میں اٹھنے والی تحریکوں کا سد باب تھا' اس میں مغرب کو بڑی حد تک کامیا بی لمی۔ اس مغربی فوجی تسلط کے خلاف عرب ممالک میں اندر ہی اندر ایک احتجاجی تحریک پیدا ہوئی۔ اس تحریک کے قائدین

میں اسامہ بن لا دن سرفہرست تھے انھیں عرب مما لک کے حکمرانوں کے امریکہ ہے روابط گوارا نہ تتھے اور وہ مغرب اور اسرائیل کے خلاف جدو جہد کے لیے کوئی ٹھکا نہ جا ہے تتھے۔انھی دنوں قندھاراور کا ہل میں طالبان کے زیر قیادت ان مجاہدین کی حکومت قائم ہوگئی جنھوں نے • ۱۹۸ء کی وہائی میں جارح روس کوافغانستان سے مار بھاگایا تھا اور اس جہاد میں عرب مجاہدین اور دیگر اسلامی ملکوں کے رضا کا ربھی افغانی بھائیوں کے شانہ بثانہ شامل رہے تھے۔اب اسامہ کی تنظیم القاعدہ اور دیگر مجامدین نے افغانستان میں جہادی مراکز قائم کر لیے۔ اس دوران کینیا اور تنزانیہ کے امریکی سفارت خانوں میں دہشت گردی کے واقعات ہوئے تواگست ۱۹۹۸ء میں امر کی بحری جہازوں ہے افغانستان مر کروز میزائل برسائے گئے۔ پھر ۲۰۰۰ء میں عدن کی بندرگاہ میں امریکی بحری جہاز' کول' کے 17 افراد بم دھاکے میں مارے گئے تو امریکہ نے افغانستان پر با قاعدہ حملے کی تیاریاں شروع کر دیں۔سابق یا کستانی سفارتکار نیاز اے نائیک ے بقول انھیں ااستمبرے کی ماہ پہلے جرمنی میں ایک کانفرس کے دوران ایک امریکی المکارنے بتایا تھا کہا فغانستان پر حملے کی تاریخ اکتوبر کی طے یا گئی ہے۔اس دوران ااستمبر کو نیو یارک اور واشتکنن میں اغواشدہ طیاروں سے نباہی کے واقعات پیش آ گئے تو امریکہ نے طالبان حکومت کو اسامہ بن لا دن اس کے حوالے کرنے کا التی میٹم دیا۔ طالبان نے اس نازک مرحلے میں حکمت سے کام نہ لیا اور امریکہ سے ااستمبر کے حادثات میں اسامہ کے ملوث ہونے کے ثبوت طلب کیے۔لیکن امریکی صدربش نے ثبوت پیش کرنے کے بجائے پاکستان کے صدر مشرف کوشیشے میں اتار کریا کتان کی فضااور چارفضائی اڈوں کے استعمال کاحق حاصل کرلیا اور پھرے اکتوبر سے اتحادی طیارے افغانستان کے طول وعرض پر آتش و آئن کی بارش برسانے لگے۔ ادھر افغانستان کے شالی اتحاد کے غداروں نے روی میکوں براور امریکی بمباری کی آٹر میں پیش قدمی کی۔ 9 نومبر کو کابل اور ۷ دمبر کو قندھار پر امریکیوں اوران کے ایجنٹوں کا تسلط قائم ہوگیا۔

پورے عالم اسلام نے طالبان اور افغانستان کی تباہی کا تماشا دیکھا اور اب القاعدہ کے مجاہدین اور عالم اسلام کے منتخب سرفروشوں کوعبر تناک حالت میں کیوبا کے جزیرے پر قائم امریکی بحری اوے پہنتھ کیا جارہا ہے اور امریکی وزیرہ فاع کہتا ہے کہ ان لوگوں کے کوئی حقوق نہیں 'حالانکہ اسرائیل اور اس کاسر پرست امریکہ خودسب سے بڑے وہشت گرد ہیں!

ی جنگ افغانستان ہے بھی اسرایس کو فائدہ پہنچا ہے۔ اسے امریکہ اور نام نہاد اقوام متحدہ نے فلسطینی مسلمانوں کی تحریک آزادی انتفاضہ القدس کو کچلنے کی کھلی چھوٹ دے دی ہے۔ اسرائیلی حکومت نے پاسر عرفات کومغربی کنارے کے شہررام اللہ میں محصور کر رکھا ہے اور یہودی معاہدہ اوسلوکی دھجیاں بھیررہے ہیں۔ عالم اسلام کے لیے یہ لیحہ فکریہ ہے!



إسلام اورملت إسلاميه كے خلاف يهوديوں كى وشمنى تاريخ كا ايك متقل باب ہے۔ یہودیدینہ نے عہد رسالت مآ ب میں جوشورشیں اور سازشیں کیس ان سے تاریخ اسلام کا ہر طالب علم آگاہ ہے۔ گذشتہ چودہ صدیوں ہے یہود نے مسلمانول مح خلاف بالخصوص اور ديگرانسانيت كےخلاف بالعموم معانداندر وّیاینا رکھا ہے۔ان دنوں انہوں نے اپنی سازشوں کے ذریعے پوری انسانیت کا امن تہد وبالا کیا ہوا ہے۔ ارض فلسطین اور بیت المقدی کوانہوں نے گذشتہ نصف صدی ہے جہنم زار بنار کھاہے۔عالمی استعاری طاقتوں کے ساتھ کمی بھگت کے نتیج میں انہوں نے فلسطینیوں کی سرزمین پر دھونس اور دھاندلی سے قبضہ جما رکھا ہے اور اپنے روٹو کولز کی روشی میں بورے عالم إسلام کے لیے خطرے کی علامت بے ہوئے ہیں۔ امریکہ، برطانیے تی کہ اقوام متحدہ اس کے جارحانہ عزائم کے پشتی بان بے ہو کے ہیں۔ نہتے فلسطینی مسلمان ان کے مسلح حملوں کی مستقل زومیں ہیں۔ ایمان اور بارود کا محقابلدنصف صدی سے جاری ہے۔امت مسلمہ اوراس کے اجتماعی اداروں کی بے حسی نے یہود کی ظالمانہ کارروائیوں پر براسرار پی سادھ رکھی ہے۔ حافظ محر آئحق زاہد نے اپنی اس تصنیف کے حار ابواب میں جہاں کتاب وسنت سے بیت المقدل اور ارض فلسطین کی فضیلت بیان کی ہے، وہال یہود کی سازشی تاریخ اور بالخصوص اسرائیل کے ناجائز اور ناروا قیام سے لے کراہ تک کی جارحانها ورظالمانه كارروائيول كالمخضر نقشهمي بيش كرديا ب\_اس مخضر ممرمفيد كتاب کے مطالع سے اُردوخواں طبقے کو یہود بوں کی عالمی سازشوں کا پس منظراور پیش منظرواضح دکھائی دے گا۔ کاش!امت مسلمہاں فتنے کے تدارک کے لیے کتاب وسنت سے رہنمائی حاصل کر سکے۔

